



مُغْقِي عُلْمِسَانُ وردويوبِٺ دِ صَاحبَ فَتَاوَنْ تُوْتِي مَسَمِّعُ الْمُغِيِّى مُعْلِمِنَ كُنُّاوِيَكُ مَلْفُوْتِ افْارِكُ الْوَبِيَّالُ رَبِيَّالُ رَوْقَيْنَ



أساوالدي حترت ولانا مخدلوسف فثاني صادب









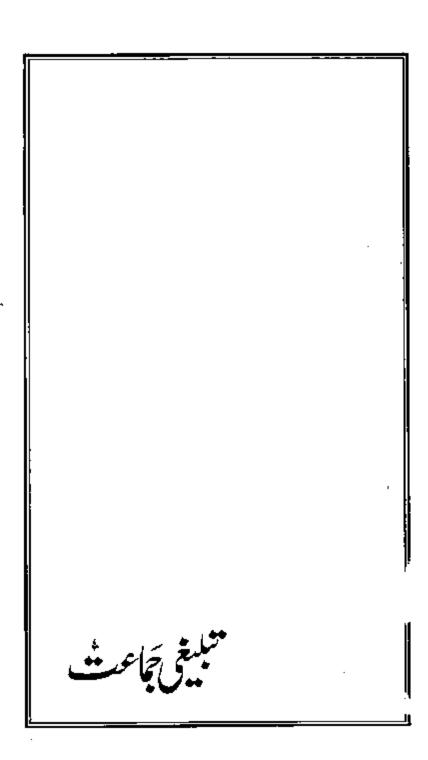

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىق بحق ئاشىز محفوظ <i>ئېين</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جَمَاتُهُ خُفَرُ                                                                                       |
| المبيغي بجاعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ן ייני                                                                                                 |
| معتريكي مفترض المرد منها المرديد المر | تاليف                                                                                                  |
| فيسسل برشيد، مباس بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابتمام                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملنے کے سپتے<br>فدیمی تعتب فائد کراچی<br>مشتہ عمرفاد دق کراچی<br>ادر والٹور کراچی<br>دارانا شاعت کراچی |
| اکارهٔ الرَسْمِکِانِ<br>علامہ زند ہورک ہوں کا Te': 021-34928643 Ce I: 0321-2045610<br>E-mail: Idaraturrasheed@gmail.com<br>idaraturrasheed@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بیت اماشا منه کرا پی<br>دارالاعلاس پشاور<br>مکتبردند نیداد جور<br>مکتبردنید یا کون                     |





| صفحةبر | فهرست مضامين                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | يني الفظ<br>مين الفظ                                               |
| 4      | تغريظ حضرت شخ الحديث مولاناسليم الغدخان صاحب دامت بركاحهم          |
| 5      | تنس تحرير معزت فيخ الحديث مولانا مغيم الله خالنا صاحب دامت بركاجهم |
| 6      | أتقر يفاحفرت مولانا محمد يوسف افشاني صاحب دامت بركاتهم             |
| 8      | مقدمهازمفتی عارف محودصاحب (استاد جامعدفارو قیدکراچی)               |
|        | حالات زندگ مفتی اعظم و که لعلوم دیویند                             |
| 17     | ( حفزت مولا نامفتی محمود حسن صاحب کنگوین رحمه ایند )               |
| 19     | نام ونسب                                                           |
| 20     | ولا دت ذمعادت                                                      |
| 20     | تعليم                                                              |
| 22     | پيت                                                                |
| 23     | الناج الم                                                          |
| 23     | بيوت كى درخواست اور حضرت فيخ كالمتحان                              |
| 25     | ا حِبَازَ ت وخلا بنت                                               |
| 27     | وقاحت                                                              |
| 27     | دعوت وتبلغ اوررا والمتدؤل                                          |
| 32     | چندوا تعات                                                         |
| 37     | وعوت وتبلغ                                                         |
| 37     | مفتی معاحب دحمه الله کے تبلیق اسفار                                |

|          | <del></del>                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | فهرست مضامين                                                         |
| 38       | حضرت مولا ناالياس صاحب وحدالله كمساتهم يها أزكاسفر                   |
| 38       | حضرت مولا ناالياس ماحب رحمدالله كيسا تحدسغر ميوات                    |
| 39       | حضرت مولا ناالیای کے ساتھ ایک سفریش وعظ پر بنگامہ                    |
| 40       | چند اقتیاسات                                                         |
| 40       | اقتباس وعفاحضرت فقيه الأمت                                           |
| 42       | حضرت دحمهالله کےایک دعظ کاا قتباس                                    |
|          | حعزت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ کی اجماعات میں شرکت، نمین ون کے لئے       |
| 45       | جماعت بل نگلناه ادرا پیزشتعلقین کوجهاعت شی نکالنا                    |
|          | تبنيغى جماعت كمتعلق سيدى ومولا في حصرت مفتى محمودهس ملكوي مرظله كا   |
| 46       | مکتوب گرامی مولا نااحتشام الحق کا ندهلوگ کے نام                      |
| 52       | حضرت مولا نامجر بوسف رحمه الثدا ورمولا ناانعام الحن توبيلغ مين لكانا |
| 53       | تبليغي جماعت كونصيحت                                                 |
| 55       | ایک جماعت کوهیمی تر مانی                                             |
| 55       | حفرت مفتى صاحب كاأيك خواب                                            |
| 56       | فلسطين كيمفتي أعظم كالبك خواب                                        |
| 57       | حضورصنی الشعلیه وسلم کاعرب کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہونا              |
| 58       | خواب میں جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوتبلینی جماعت کے ساتھ و یکھٹا   |
| 59       | ا کاہرین کے چندا دشاوات                                              |
| 59       | (1) تحكيم الامت حضرت مولا نا اشرف على تفانو ى رحمه الله<br>          |

| صفحةبر     | فهرست مضامين                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 60         | فراغت کے بعد دعوت وبلغ میں مشغول ہونا جا ہے                          |
| 62         | تبینی جماعت ہے متعلق حصرت تھا نوی کی رائے                            |
|            | (۲) _شیخ اناسلام صغرت موالا ناحسین احمد می رحمه الله کے              |
| 62         | · چندارش دات:                                                        |
| 63         | (٣) رشخ الحديث مولانامح ذكر بإصاحبٌ لكيمة بين                        |
| 63         | (٣) حضرت مولا نا ابوالحن على تدوى رحمة الله عليه لكهيته بين          |
| 63         | تبليغي جماعت پراعتراض                                                |
| 64         | تبليغي جدعتون اوتبليقي كمابون مريجهاعتر اضات اوران كيجوابات          |
| 68         | تبنيغي جماعت پراعتر اضات اورجوایات                                   |
| 70         | تبلغی جماعت کے متعلق اہلِ بدعت کی پھیلا کی ہو کی بد مگمانیوں کا زالہ |
| <b>7</b> 4 | کیالفرت مدید صبہ ہو گی او بیں سے دین بھیلا میا کمہ ہے                |
| 79         | کیا تبلغ نمیول واله کام ہے                                           |
| 82         | تبنيغي جماعت والبياكياه مإني جين؟                                    |
| 85         | مولا ناعلی میان کی عبارت کے مولانا انبیاس صاحب پراعتر اضات           |
|            | تبليغى جماعت بيهمولا :احتشام الحن صاحب كاا فسلاف جهاد                |
| 91         | فى سيل الله كى تشريح ميم                                             |
| 101        | کیاتبلیق جماعت کے ساتھ جانا جہاد ہے؟                                 |
| 102        | علما رتبكغ نه كرنے كااعتراض                                          |
| 103        | کیاروزان تعلیم کرما مدیث کے خلاف نبیں؟                               |

| صفحتمبر | فهرست مضامين                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 104     | ايكة بمنيفي كي تقرير                                         |
| 107     | مستقل قوم كامطلب                                             |
| 110     | تعليم وتبنيغ كامفرورت                                        |
| 116     | تبلیغی جماعت کے نقائص                                        |
| 122     | كيا تبلغ تعليم ہے افضل ہے؟                                   |
| 122     | بدارس اورتبليني كام                                          |
| 126     | اساتذه كوتيليغي جماعت مين بعيجة                              |
| 126     | تبليقى جراعت كالعلق اساتذه وارالعلوم دبو بندادر مظاهر علوم = |
| 130     | تبلیقی جماعت کی کوتا ہی ادراس کاعلاج                         |
| 134     | تبليغي جله وغيره كااورميجه جمل اعتكاف كرنے كاماً خذ          |
| 140     | ان کے لئے اصل علاج تبلغ میں جلد بیتا ہے                      |
| 141     | بهثده تقانيداراور جيله                                       |
| 142     | چلە كے قوائد                                                 |
| 145     | تبليغى جلدكائتكم                                             |
| 146     | کیا تبلیغ ہر خص کے ذمہ داجب ہے                               |
| 150     | موجوده تبلغ كاشرى ثبوت                                       |
| 153     | مسلمانون میں تبلیغ کاثبوت                                    |
| 154     | تبليغ متحب ہے یا فرض؟                                        |
| 155     | تبلغ متحب ہے یا فرض؟<br>کیاتبنغ فرض ہے<br>                   |

| صفحةنمبر | فهرست مضامين                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 157      | تبنيغ جماعت كاثرى حبثيت                                   |
| 159      | تيليغ كب تك فرض تمي؟                                      |
| 159      | کیاتبلغی جماعت میں جا نافرض مین ہے؟                       |
| 160      | كياتبليغ من تفتا قرض ہے۔                                  |
| 162      | محابه كرام رضي المتعنبم كاتبلغ كرنا                       |
| 163      | تبلینی گشت جی ، پاک اور مشتبہ کیڑے والوں کوتمازے لئے کہنا |
| 167      | نماز کے لئے زیردی کرنا                                    |
| 169      | تبلغ بھی دیں سیمنے کا ذریعہ ہے                            |
| 174      | تبلغ پہلے تمرین مجربا ہر                                  |
| 175      | تبيغ بغيم                                                 |
| 177      | نماز کے بعد فوراً تبلغ                                    |
| 179      | تبلغ كالمريقه                                             |
| 180      | تبليغ كانواب                                              |
| 181      | تبليغ مين هرنماز كاثواب سأت لا كھ                         |
| 183      | تبلغ ش ایک نیکی کا تواب سات لا کھ                         |
| 183      | تبلغ میں ایک قدم پرسات لا کھ کا تواب                      |
| 184      | تبليغي جماعت ميرردين سيكمنا                               |
| 185      | بغيرا نظام الل وعمال تبليغي جله بمن نكانا                 |
| 186      | تَبْلِيقَ جِمَا عِتْ كَيْتَقِرْ بِرِكَ هِيشِيت            |

|          | <del></del>                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | فهرست مضامين                                                                          |
| 187      | تبليغ مشت والول كي سرا من عذر بيأن كرنا                                               |
| 188      | تبنيغي پروگرام کی وجدے عشا وکومؤ خرکرنا                                               |
| 190      | بج ن يُوبِمُوكُ جِهُوزُ كُرْبِلْغِ عِنْ جَانَا رَقْرَ مِنْ لِيكُرْتِيلِغُ عِنْ جَانَا |
| 191      | باپ کی مرضی کے بغیر جمناعت میں جانا ،اور قرض کیکر جانا                                |
| 194      | کنان تعلیم شروع ہوئے کے بعد آنے والے نمازیوں کی پریشانی کاحل                          |
| 196      | نمازیوں کی فراغت ہے پہلے جبرا کتاب پڑھنا                                              |
| 197      | ا امام کے علا دو کئی دوسر فی فعم کا تبلیج کرنا                                        |
| 196      | والدكى مرمنى كے بغير جماعت ميں جانا                                                   |
| 199      | بچوں کے فرج کا رتفام کئے بغیر ترقیق میں ڈھٹا                                          |
| 201      | مرتکب منهیات کاتبلغ کره                                                               |
| 200      | س بي بالتعليم من مسبوق كاخيال ركھنا                                                   |
| 203      | جماعت ہے مہلے عدیث کی کمآب سنا ڈ                                                      |
| 204      | جمعہ ہے پہنے اور فجر کے بعد مجد شما کتاب سنانا                                        |
| 205      | اجماع ہے مان فی کمیائی کا کیا کی جائے؟                                                |
| 206      | تبلیغی اجماع بین کھانے کی قیت بغیروزن کے مقرر کرتا                                    |
| 206      | مبحد کی چٹائی اجٹا ٹ کے لیے لے جانا                                                   |
| 207      | تبليغي بتهاعيت كودرة وركمنا                                                           |
| 208      | امتحان مين كاميا بي رتبليني جماعت مين وقت لگانا                                       |
| 209      | جماعت مین نکل کردوسر ہے کام تین شغول ہوتا                                             |

| صفحتمبر | فپرست مضاحین                                           |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 210     | عوروں کا تبلیغ کے لئے ستر کرنا                         |
| 213     | عورتوں کے کے تبلیق سنر                                 |
| 214     | عورون کی تبلغ                                          |
| 215     | مورتوں کی اجماعات میں شرکت                             |
| 217     | عورتوں کے لیے بلیغی اجماع                              |
| 220     | عورتول كالبقاع اورتقربر                                |
| 219     | عورتوں کا تبلیغ اور تقم ترخم ہے پڑھنا                  |
| 221     | مرف وروں کی مجلس میں وعظ کے بجائے کمانی تعلیم مناسب ہے |
| 224     | د موت. تبلیغ کی اہمیت                                  |
| 290.    | تبلغ كاابميت                                           |
| 315     | تبلغ كاستعمداور ملريقه                                 |
| 339     | تبليني محنت سيحفوا كد                                  |
| ł       |                                                        |
|         |                                                        |
|         |                                                        |
| 1       |                                                        |
|         |                                                        |
|         | :                                                      |
|         |                                                        |

النسار

ا پِن اسْ مَنْ مَا يَيْزِ كُو

رئیس کمیلغین حضرت مولا ناشاه محمدالیاس صاحب کا ندهسوی قدس سره کے تام منسوب کرتا ہوں جنبوں نے ہاتا مدونیلینی جماعت کا سسمہ تائم فرما کر ملک و بیرون ملک وجماعات کی بنیاد ڈالی اورجسکی وجہ سے دموت الی القد کی نش وحرائت تیز ہوئیا۔

> اسن ومحتر منشخ الدين عند من من موز تاسليم الله خان زير مجده عليل القدر اسالة وكرام مجبوب والعدين اور مشفق محائيون

کے نام کرتا ہول جمنائی شب وروز محنت اوعاؤن اور تعاون سے بند و کوملوم الانھابداور وین متین کی محنت سے وابعثلی آھیرے ہوئی۔

ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم و تب علينا انك أنت التؤاب الرحيم ، اللّهم اغفرلي ولموالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين ثم آمين.

#### يبش لفظ

حايدة ومصلياً وابابعد!

الله تعان کے نقل وکرم ہے ، ۲۰۱۰ میں بلیق جماعت کے ساتھ سال لگائے کا سعادت تصیب ہوئی ، دوران سال تبنیق کا م بطریقہ کار پرچندا حتراضات واشکالات سننے میں آئے کہ یہ بلیق کا م بطریقہ کا دیا ہے تعلق سال کے بعد ملمی میں آئے کہ یہ بلیق کمل شریعت کے خلاف ہے ، کیل سال کے بعد ملمی وقت تھے تھا تھا ذہر ان اشکالات واعتر اضات کے جوایا شتح ریکر نے کے عزم کے ساتھ احقر ان انشکالات واعتر اضات کے جوایا شتح ریکر نے کے عزم کے ساتھ احقر ان انشکالات واعتر اضات کے جوایا شتح ریکر نے کے عزم کے ساتھ احتر ان انشکالات واعتر اضات کو جو کرتا رہا ، آئ اللہ تعالی کے فضل دکرم ہے اس کی ایک شکل ساست آد ہی ہے۔

احقرنے بیرمنا سب سمجھا کہ اپنی جانب سے جواب دینے کے بجائے اس سے قبل احتراضات واشکالات کے جو جوابات اکابرین نے تحریفر مائے مان کوساسنے رکھتے ہوئے جوابات مرتب کے جا تیں۔ ابتدا: تواحقر نے تمام اکابرین کے فاوئ جات کوجع کیا (ان شاءاللہ عنقریب می برجی کام کمل ہوکرمنظری م برآئے گا، جس میں تمام اکابرین کے فاؤی کی روشنی میں تبلیغی فقل وحرکت پر ہونے والے اشکالات واعتراضات اورمستورات کے کام کے جوالے سے فاؤی کی روشنی میں تبلیغی فقل وحرکت پر ہونے والے اشکالات واعتراضات اورمستورات کے کام کے جوالے سے فائدی کی میں گئی ہے اور تبلیغی کام کے جوالے میں گئی ہے اور تبلیغی کام کرنے والے ساتھیوں کی ہے اعتمالیوں کی نشان دی کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کام کرنے میں گئی ہے۔ ) زوتیلیغی فقل وحرکت پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب کی شکل میں بتھے۔

استاد محترم جناب مواد نامفتي محمد يوسف افشاني صاحب دامت بركاتهم كي خدم

میں حاضری کے بعد حضرت کی رائے پر حضرت مواد نامفتی محمود جسن مُنگوی رحمہ اللہ کے آنا و کی کوستنق سمخ سمج و تحقیق کے ساتھ اوراس میارک نقل و حرکت کے سنسیاہ میں حضر سامفتی صاحب کے بیانات اورا کابرین کے جوارشا دائے موجود متھے ،ان کوساسنے رائے کا کامشرو ک کیا۔

میداس کی بیتھی کے معترت منتی صاحب رصہ امتد کو اللہ تعالیٰ بائی جامعیت اور مقبولیت عطافر ہائی تھی ، آپ دیج بنداور سران پورٹس ایک مدت تک مفتی رہے ، اس دوران آپ کے باس جماعت تبنیغ ہے متعلق جوسوالات آ کے ان سے محققاند، مدفر انداور مادلاند جوابات د ہے بہلغ جماعت کی پورٹی جا بیت بھی کی بشکوک و جہات و در کے ، کام کی ضرورت ، ایمیت وافاد بیت بنائی ، ساتھ میں کام کرنے وافول میں ہے کئی نے متدالی کی تو اس کی مصلاح بھی فر بائی اور تعلیٰ کی تو اس کی اصلاح بھی فر بائی اور تعلیٰ مساتھ میں کام کرنے وافول میں ہے کئی نے بسات کی تو اس کی اصلاح بھی فر بائی اور تعلیٰ مساتھ میں کام کرنے وافول میں ہے کئی نے باتیا ہے۔

بائی تبلیغ حضرت موان محدالیوس رحمة القدعلیہ کے ساتھ سفر بھی فر بایا تھا ، اس کے اس کو سے بھری فر بایا تھا ، اس کے اس کے م سے بھری طرح واتفیت تھی تبلیغی اجتاعات میں بھی شرکت فر وہ مقد میان فر ماتے (ان بیانات میں سے چند کو احتر نے کتاب کے آخر میں ذکر بھی کیا ہے ) اور اس کام کے کرنے کی ترغیب و سے اور اس کی فضیلت بناتے ، میشرات بھی سناتے ، مجالس میں بھی زبانی سوالات کے جاتے تو اس کے بھی جو ایات و سے ، حضرت مقتی صاحب رحمہ المدتعالی ہمارے میشد بغلی و میں ایک مسلم شخصیت تھے ، اس میں حضرت کی بات مسترجمی جاتی ہے۔

براوركبيرمحترم مفتى ابوالخير عارف محمود صاحب كانبهيت بى ممنون ومقتور بون كه حضرت نے نه صرف مفتی محمود حسن گنگورى رحمه الله كے فياوى اور ملقوفات سے متعنق مسود و عنایت قربایا ، بلکه اس کام کی ابتدا ہے تحییل تک اشراف و بھر پورر بنمائی فربائی اور کتاب پر مفصل مقدمة تحربر فربا بختصر به کرآپ كااشراف اور رہنمائی تدبوقی تو شاید به کام پایہ تحییل تک شہنجا .

نیز! ﴿ رَبُّ مُولًا نَامُفَتَى مُحِدُ رَاشُدُ دُسُولِي صَاحِبِ ﴿ فَأَصْلَ مَدْرَسِهِ رَائِ وَعُرَهِ

ور فیق شعبہ تصنیف و تالیف واستاذ ب معدن رو تیہ کراچی ) ہے از اول تا آخر مشاورت رہیء ان کے علاوہ استاذ جامعہ ضبیعہ اسلامیہ کراچی جناب مولا نامفتی مجمد زوبکرصاحب ( فاصل جامعہ مفتان العلوم سر گودھ انے کمپوز نگ امرا نگرام و بیس خوب تعاون فرمایا۔

ہندہ ان سب منٹرات کا شکر کندار ہندا ہورہ ما گوئی کے انڈرتھالی ان سب معفرات کے نام جمل میں برکتیں وطافر ہائے اور معاوت دارین نصیب قرمائے۔

اور احترکی اس التی این کاوش کواپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نواز ب اور احت محمد میتی مداحیا الصلورة والسلام کے لیے نافع اور ذریعی نجات بناسک آمین صابر محمود

فاضل جامعه فارد قیهٔ رایق نائب نالم تعلیم ت جامعه مدیقه نزوگشن معمار کراچی 11/12 ۳۳ ه۱3/۱۰ م

www.E-19RA.INFO

#### تقريظ

من الحديث بحد من كبير احتاد العلمان وقال العافسات من الأسيم الشفان من مب واحت بركاتهم العابد معدد وفاق المهدارس العربية بإكستان بهم الغدار حمن الرحيم

العدماد لله و کفی وسلام علی عباده الذی اصطفیء و بعد!

مولاناصار کمووزیت معالیہ نے بینی جماعت کے تعش اعتراضات واشکالات،
اس کے فواکد و منافع تبلیغی جماعت کے طریقہ کارکے لیے اسور پیغیری ( بن صب مصل مصل به السلام ) کے قوت بخوا تکن کی جماعت کے تعش ایشکال کا جواب اعظرت مولانا اسفی کمووشن مشکوی و حمل الدیمایہ کے قباوی کی روشن میں تجریز بیا ہدہ و مکن حد تک بحث کو انتہا تک بہنچا نے کہ کوشش کی ہے اللہ میں تجریز بیا ہدہ و مکن حد تک بحث کو انتہا تک بہنچا نے کہ کوشش کی ہے اللہ میں اور مولانا معام کمود کے لیے صدف جارید بنا کیں آ میں تاجم آ میں ۔

مولا نائے ساتھ ہی موال نامفق محمود جسن گنگوی رہمتہ اللہ عذبیہ کی سوائے حیات کا مجمی کتاب کے شروع میں تفصیل ہے فائر کیا ہے ہتا کہ جود نقف میں وہ تو جائے ہی ہیں، جود اقت نمیس ان کوہمی معلوم ہوجائے ،اس ہے مفتی صاحب کے فقاد کی اجمیت اور عظمت اجاگر ہوگی اور ان برا عنہ ویش اضافہ ہوگا۔

سليم القدخان جامعه قاره فيدكرايش عرجب ۱۳۳۳ هه ۲۵ م

## مَنِينَ جَا مِنْ مَعْيَ مُورِ مِن كُلُوعٌ كَان فَى كَارِثْنَ عِن كُلُوعٌ كَان فَى كَارِثْنَ عِن كَان فَى كَار

## عکس تحریہ

اً في الله الله المنظم المنظم المنظم الله والمنطقة المنظم المنطقة المنطقة المنطقة المنظم العالية المنطقة المنطقة

ا غرید از این ما مرع ماده الخفاصلی و در مرز ما مرعد ابستها میرو تبدید ما میرو تبدیل می از افغات دلفالات اسکافام دستی می مود اسروی ما مروز ما مروز ما مروز می ما و العالم الدین می تون دخاش که استی می مون و شاه می الدین می تون دخاش که استی می مون و شاه که استی کی در شدی تا ای کی در مشتی می تخور می دون و شاه که این از مروز این این الدین الدین می دون و شاه ال تخور می اور مروز این این الدین الدین

#### تقريظ

## و دکار اسلاف استاد الدیث معنزت مولا نامحمد یوسف افشانی صاحب داست برکاتیم رئیس دارالا فرآء جامعه فارو قبه کرایش

الحدد لله و كفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، آما بعد! است مسلم کی ابتدای "وعوت و بلغ" ئے بوئی ہے، چناں چہ جناب ہی کر میں اللہ کو جب تی آخرالز ماں بنا کر بھیجا کیا، توسب سے پہلے آپ نے صفا پیاڑی پراہل مکد کوئی کر کے اس کا آغاز فرما یا اوراس کے بعد مسلسل میاکام کرتے رہے۔

آپ اللی کے جاں نثار صحابہ کرام رمنی ایک جو ان کے جاں نثار صحابہ کرام رمنی انتخاب کرام رمنی انتخاب کرام رمنی انتخاب اور ان کے بعد تا بعین رحم ہم اللہ نے بھی اس کام کو بحسن وخو بی انجام دیا ، اس طرح پیسلسلہ چاں رہا ، بیبال تک کر چھپلی صدی انجری میں حضرت مواد تا الیاس صاحب رحمة الله علیہ نے "وجوت وتبلیغ" کے عنوان سے ایک خاص نج پراس کام کوشر وش کیا ، جس کی بر کمت سے آج و نیا کے کوئے و نے اور چھے جے پر وجوت وتبلیغ کی آ واز کر بش کر رہی ہے۔

حضرت مولا نا مفتی محمود حسن محنکوتی صاحب رحمة الله عليه (مفتی مظاہر العلوم و دار العلوم و دار العلوم د بوبند ) كوبھی اس كام ہے خوب لگاؤادر تعلق تھا، يہاں تك كدا يك مرتبكسی سے سد كمنے برا "تبلغ دالوں نے دار العلوم سے مفتی العظم كوا بنا جم نوا بناليا" ، حضرت نے فرمايا: " واقعہ بہنے برا بہنی بلکے دول مفتی بعد میں اور دار العلوم كومفتی كی ضرورت برنبیں ، بلکہ حقیقت بد ہے كہ من تبلیغ بہلے دول مفتی بعد میں اور دار العلوم كومفتی كی ضرورت مقدمہ: مفتی منا تا اللہ المباد اللہ مائی " را فرا دی محمود بد، مقدمہ:

## لىلىغى بىدا ھەتە مىغنى ئىردىسىن كىنگوىڭ كەلەرى كاردۇنى شى

۱۷۱۶ء جامعہ فاروقیہ کراچی )ای بنا پر هفرت مفتی صاحب تو رانند مرقد و نے بلنج کے بارے خاص طور ہے موانا ہے کا مدل اور مضوط جوائے تحریر فر مایا ہے۔

براور محرّم مولانا مد برمحود صاحب نے حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کی جہلی جات کے ساتھ وابنتگی ، حضرت مولانا البائی صاحب رحمة الله علیہ کی معیت میں ان کے بعض اسفارا ور بہلیج کے متعلق ان کے فاوی کو کتا فی شکل میں جمل کی ہے اور فاوی کی تخ سنگی میں جمل کی ہے اور فاوی کی تخ سنگی میں جمل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت مفتی حد حب کے بہلیج کے ساتھ میں اہم میلنات بھی شامل کیے ہیں ، موصوف کی میہ کاوش تنام مسمانوں کے لیے بالعموم اور اہل جہلیج کے لیے بالعموم اور اہل جہلیج کے لیے بالعموم مفید ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کی مسامی جمیلہ کو قبول قرما کیں ادر امت کے ہیے اس کو ، فع بنا کیں۔ (آمین)

( «هنرت موادِ تا) **محمد نوست افشانی** (سامب دوست کام امراز) ( امتاز الحدیث درکین درادا الاً سجامعه فاروتیکرایی )

> ر النا حسيب ۱۱۲۳/۱/۱۱

#### مقدمه

بحمده ونصلي على رسوله الكرينو أمابعدا

اسلام ایک عائمیرا درآ فاقی فرہب ہے اسامتیارک اتفاق کا بواسطہ خاتم النہیں اسید الرحلین معترے محصفے محقوق کے نام ایک ایدی صلاح وفد ح پر مشتم تن بیغام ورعوت ہے واست مسلمہ جوآ خری این کی آخری است ہے وجوال مہارک بیغام الی کی حال ہے۔

اس امت کا بیرخاصہ ہے کہ وہ اس اتیا میں ایک خاص اور مبارک بیرظام ووقوت کے کرآئی ہے او گوں کو اس کی طرف باز نا اور تمام اطراف عالم میں اس کی وقوت کو کیمیٹو نا میا امت کے افراد کی زندگی کا تنجا فریقہ ہے۔

ا مت محمد بیلی صاحبها الف الف تحییة وسلام کا بیرمبارک فریضه قران کریم اورا حاد بین سیحه کے نصوص اور نبی اکر سیافیقه کی سیرت مقد سے وائنل واضح طور پر تابت کے ایشاں چہ قرآن کریم میں ادشاد بارک تھان ہے:

> ﴿ كُنتُمْ خَيْرُامُهِ الْخُرِجَتُ لِلنَّاسِ نَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَعْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ﴾ . ( آل مران)

> "(اے مسعانوا) تم بہترین ہمت ہو، جولوگوں (کی نفع رسالی) کے نے ٹکا لی کئی بتم ایٹھ کا موں کا فتم کرتے ہوا دیر سے امول سے مع کرتے ہو۔"

اس آیت کریمہ میں صاف اور کھا نظوں میں بیہ تلایا تھیا ہے کہ سلم امت کا وجودی اس نے ہوئے کہ دوامم عالم کی نفع رسانی کا فرائف سرانجام دے، تیمر کی طرف بلائے معروف کی تروت کے کریے اور مشرات سے وہ کے۔ اس سے بڑھ کرا کیک دوسری آیت میں انقدرب العزت نے اس کام کے لیے ایک مستقل جماعت کا ہونا ضروری قرار دیا قرآن مجید میں ارشاد خداد ندی ہے :

﴿ وَلَنَكُن مُنْكُمُ أَنَّةً بُدَعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَمَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

## مَنِينَ عامت مَنِي مُورِ مِن كَتُلُوق كَ فَادِيْ كَارِينَ عِي اللهِ عِلَى مِنْ مِن كَلُوق كَ فَادِيْ كَارِينَ عِي

وَالْمُهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولِنَكَ عُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عران)

"اورجا ہے كرتم عن الى جماعت الى بوجولوگول كو يكى كى طرف وقوت و يقى رہے اور يكى والوگ وركى وولوگ وركى وولوگ ميں جونلاح بانے والے بيں۔"

اس سے مزیدائی قدم ادرآ کے برده کرامت مسلمہ فریقنہ دعوت میں ہی اکرم اللہ کی ا جانعین ادرنا کب ہے، اللہ دب العزت نے قرآن جیدی جہاں حضورا کرم اللہ کا فریضہ معلی بیان فرمایاد ہاں یہ بھی ارش فرمایا کہ یہ کام حضوراقدی کا ہے ادرنی اکرم اللہ کو کھم دیا کہ وہ اپنی است کو یہ بٹلادی کہ یہ کام خیصن کا بھی ہے، اللہ دب احزت کا ارشاد مبارک ہے:

> وفقل مندو سينيلي أذعو إلى الله على بنصرة أمّا ومن البُعني . "ان في آآب فراد يجي كريد براداسة ب ين اوكول كوالله كي طرف بالنابول يعيرت كساته الديرادورير في اتباع كرت والول كالمحي كام ب "

اللہ تعالی نے رسول اکرم منطقہ کوکا نبوت کے تمن یؤے فرائش عطا کیے: (۱) الاوت
آیات (۲) تزکیر ۳) تعلیم کماب و تعکمت امت مسلمہ اپنے ہی کی جائیٹی بیس ان تیوں کا سوں
میں شریک ہے، یہ تیوں فرائش امت مسلمہ برفرض کفار ہیں، حضود اکرم تعلقہ کے مہارک دوراور فیر
علی وار میں معزمات سحا یہ کرام رشی اللہ عنم متا بھین اور اس کے بعد اسلاف نے برز مانے جس ان
امور کی انجام وہی کی جربور حی فر مائی ،خود حضور اکرم تعلقے نے لوگوں کو کتاب اللہ کی آیات بندہ کر
سنا کیں ، اس کے احکام میان کے ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور اپنی میارک حجمت اور پر ہا شیر
شد بیرے ان کے باطن و نقوس کا تزکیر بھی فر مایا۔

خیرالقر دن سے دوری کے زمانہ جمی رفتہ دفتہ بن فرائض نبوت کی اوائی میں وہ ہی شروع بوئی ، ظاہری علوم اور تزکیہ باطن روالگ الگ راہی قرار دی شکس ، نتیجہ بد کا اکسلم واسلے ونیا کے طالب ہوئے اور تصوف و تزکید سے مدفی طوم شراعت سے بہر و ہو مجے۔

ليكن بمقتصاف سنت المى جرزمات عمالك شخصيات بيداموتى ويرجن عرفوربوت

کے تعلیم وفر بہت واسے رئٹ نما یاں طور سے تیجائے والنا جلیل انقدر اور تقیم الرتب شخصیات کی ایک طو فی فہرست ہے والن نفوں قد سیدے تذکر و کے ہے پینٹنز وال کیا ہزاروں وفتر و کافی ہیں وقر بہت 'تحریر زمانہ ہیں مفکر سمام مفٹر سے مواد ٹا ایواکس می ندوی رحمہ المد مدید نے التاریخ وعوست وفز میست 'تحریر فر ماکر اس معسلته الذہب کی بعض کز ہوئی کے دوشن کرداروں اوامت مسلمہ کے ماسے پیٹی فر وایا ہے۔ معفرات الجیائے کرام بسیم العملو ہ والسلام کے مہارک ممل وجوت کے چند فیاوی اصول

يه ين :

ا۔ تما مرائیائ کرام ملیم الصلوق والسلام کی وقوت کا بنیادی اصول طبق طدا پر شفشت اور خیرخوابی کا جذب ، بندگان خدا کی تباوشدہ حالت ہے دو تشکین اور شکتر ہوجاتے ، ان کی خیرخوابی کے نتیجہ عمل ان کا در بیابتا تھا کہ کسی طرح ان کی است سدھرج نے براہ راست پرآ جائے ۔ قرآن مجید نے اس کو کیسی واکسا لگی فاصلے ایش کی کسیس و واست مات کا کمیں پر و والفسلے لگھنے کے کریون کیا ہے۔

عدتمام انبیاء میم العلوة والسلام کی دوت میں یہ یات مشتر کہ طور سے پائی جاتی ہے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کام اور دوت کے اس کی افراض سے کوئی اجرت ومزور دری طلب نیس کیا کرتے ہے جموق سے دیاوی اجر تمریف و تجبیش وغیرہ تمام اغراض دنیوی سے تمل استفناء برستے ہے، جس کے نتیجہ میں اس اس کی دعوت تہاہت مؤثر اور نتیجہ خیز ہوا کرتی تھی۔ تر آن جید نے اس اسول کوان کے الفاظ میں بیان کیا ہے: ﴿وَمَا أَسْمَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ لِنْ أَجْرِينَ لِلْاعْلَى وَبْ الْمُعْلَمِينَ ﴾۔

۳- وعوت الی الخیرا دراس بالمعروف و نمی عن المنکر کا ایک براا در بتیادی اصول فرمی بزم مکونَ ، حکمت و بعیرت اوراس خلوص و حجت سے دوسر سیرکوئی طب کیاجائے کروا گی کی بات کے دعو کے نہ جا ہے ہوئے بھی ، س اعداز تخاطب کی وجہ ہے ، س کے ول کے نبال خانوں علی اثر جائے۔ وعوت کے سرز دیں اصول کو انقدر ب انعز ہے سے اس آ بت مبارکہ عمل بیون فر مایا ہے۔ ﴿ اَدْعَ إِلَيْهِ مِهِ الْبِيْنَ هِنَ أَخْصَلُ وَ اللّٰهِ عِنْ الْحَسَنَ ﴾ (اتحل) و خواہ لیکھ مالیتی هی آخسین ﴾ (اتحل)

### منطيني جها صنة مغتي محمود حسن محتكوين كم قاؤني كاروشن يثمل

البنة بيات ذيمن تشين رب كداس نرق وحكمت كالبي مطلب بركز بركز نبيل، عقائد وقرائض عن مدينت سه كام لياج شئاء داونت في الدين بتعليم قرآن مورع ب.

ہ۔ دبوت دینے والے داعیان حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ دبوت فیر کے سلیلے میں سرت نبوک ڈائٹے سے رہنمائی حاصل کریں اور نکج نبوت کی اتباع کی کوشش کریں، جس طرح حضور اکر مہنگاتے نے اپنی دبوت کے آغاز میں سب سے پہلے سب سے زیادہ تاکید تو حید ورسالت یعن کلمہ لابانہ ایاللہ کی فرمائی کہ جس کے دل وہ ماغ میں کلہ طیبہ کی حقیقت اتر گئی، اس کے لیے احکامات پر عمل جرا ہونا آسان ہو کمیا، خودا حادیث میں آت ہے کہ پہلے آیات ترغیب نازل ہو کمیں، پھر آیات حلال وحرام نازل کی کئیں۔

۵- تمام انبیا وظیم الصلو قاوالسلام کی سیرت ہے دعوت کا ایک اصول میں معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام بلیم الصلوقا والسلام لوگوں کا اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں فرماتے تھے، یک وعوت می کا انتظار نہیں فرماتے تھے، یک وعوت میں تمایال طور سے کے کرخود ان کے پاس جمل کر جایا کرتے تھے، یہ وصف حضور اکرم الطبقہ کی دعوت میں تمایال طور سے پایاجا تا ہے، آپ سیالیہ کی سیرت مبارک اور آپ کے تبلینی ودعوتی اسفاراک امر کے واضح اور بین میں۔ دلیل ہیں۔

۹- داعی کے لیے دعوت الی الخیر کے سنسلے میں ایک اہم بصول اپنے کا مول اکور ک کر کے ججرت ، قروع و نقیر کو مختیار کرنا اور پا کیڑہ وعلمی وعلی ماحول میں جانا بھی ہے، جہاں ہے مستنفید ہو کر۔ آئی قوم وقبیلہ وعلاقہ میں آ کران کوفیض یاب کرنا ہے۔

ے۔ دعوت و تبلیغ کافریقہ سرانجام دینے والوں کی تعلیم و تربیت کازیادہ تریدار صحبت اسلاف ، باہمی تعلیم و تعلم پر ہو تا جائے ، الن کے دن وعوت الی اللہ اور اموردین میں مصروف و مشغول ہوں اور را تیں تنہائی میں اپنے خالق و بالک کے ساتھ مناجات میں صرف ہوا کریں۔

غرض دعوت وتبلیغ کی جوتر بیک بھی نہ کورہ امسولوں کے مطابق کام کر یے گیا تو ان کی محنت

نىچ نبوت اورامىل اول كرزياده سازياده قريب تربوكى -

دیوت و بہنے کے ان بیادی اصولوں ہے متعلق منفرے مولانا سیدسلیمان بحدی صاحب
رجمة الله علیہ نے معفرے مولانا ابوالحس علی ندوی دیمیۃ الله کی تصنیف اسولانا تامحدالیاس اوران کی و فی وحت الله علیہ میں تفصیل ہے گفتگونر مائی ہے ، جس کا خلاصداور حاصل بہاں نقل کرویا کیا ہے۔
رجوت الشراق وحدیث ، نیج نبوت اور میرے نبوی تفکیلی ہے ما خوذ دہوت کے ان ندگورہ بالا اصولوں ہے سب ہے زیادہ میل کھانے والی تحریک اور مطابقت در کھنے والا کم ریب کے ذمائے میں مجد ددہوت و تبلغ کی اور مطابقت در کھنے والا کمل قریب کے ذمائے میں مجد ددہوت و تبلغ میں اصطاب رحمۃ الله علیہ کی دہوت و تبلغ کی اور دعوت والی محت ہے۔ ابتدا میں معفرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ الله علیہ نے مکا تب تحریک اور وحد کے اور محت فی مائول کی قلم و محت میں اصطاب و الی محت میں مائول کی قلم و محت میں مائول کی عموی ہے و تی محت میں اور میں اور محت میں واضح طور سے سامنے آئے کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچ کہ خواص وافراد کی ضروت کی در وقت کی عدم محت کیل واضح طور سے سامنے آئے کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچ کہ خواص وافراد کی صورت میں در تی ترق مرض کا علائ نہیں ، جب تک عام آ دمیوں میں وین شائے ، محت میں ہوسکا۔

چناں چہا ہو ہاں پر یہ ہوا وہی دوسرے جی کے لیے تشریف لے گئے ،اس دوران مدینہ طیب
علی ہی قیام رہا ، دہاں پر یہ بیغام ملاکہ آپ ہے کام لیا جائے گا۔ سفر جی ہے والی کے بعد آپ نے
تاکید فیجی ہے توام میں اِحیائے وین کی فرض ہے تیلی گشتوں کا آ غاز فر مایا اور دوسروں کو بھی اس کی
دعوے وی کہ جماعتیں بنا کر ، دوسرے علاقے میں جا کر تبلیج کی جائے۔ یوں اس طرح یا قاعدہ
جماعتوں کا اللہ کی راہ میں بغرض دعوے نکلنا شروع ہوا اور آج الحد للہ الکایرین دعوت و لیے اور تلمی
مسلمانوں کی محنت وکوشش اور آ ہ تحر گاہوں کے طفیل میدمبارک عمل اطراف عالم کے چید چیہ ہے۔
صرف میکیل جائے بلکہ شب وروز جاری وسادی ہے۔

تبلیق کام کانظام کیا ہوگا؟ ترتیب کیا ہوگى؟ کسی چیز کی اور کتنی چیز وں کی وقوت وی جائے کی ؟ وس کی تفصیل حضرت مواد کا الیاس صاحب رحمۃ الله علیہ نے ان الفاظ بھی بیان فرمائی: اصل تبلیغ دوامر کی ہے، ہاتی اس کی صورت کری اور تفکیل ہے ، ان ، د چیز وں بھی ایک

#### را سينى برا مەسەملى كىروسى كىكوى كى كەردىنى مىل

مادی ہے اورائیک روحاتی ، ماوی سے مراوجواری سے تعلق رکھنے والی ، سووہ یہ کے حضو ملک کے الائی بوئی ہاتوں کو پھیلانے کے لیے ملک بہ ملک ، دراقلیم بہاتلیم جماعتیں بنا کر پھرنے کی سنت کوزندہ کر کے قروعے وینا اور یائے داری کرنا ہے۔

روحانی ہے مراوجذیات کی تبلیغ میعنی حق تعالی کے تھم پر جان ویے کا رواج ڈ النا، جس کو اس آیے میں ارشاد فر مایا:

> ﴿ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُسُوَّمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَحَرَ يُنَهُمَ ثُمُّ لَا يَجِلُواْ فِي أَنَقُسِهِمْ حَرَحاً مُمَّا فَغَيْثَ وَيُسَلِّمُواُ تَسُلِيْما﴾. (الشاء:٩)

"قتم ہے آ ب کرت کی ایراوگ ایمان دار ند ہوں کے ، جب تک یہ بات ند ، وکدان کے آ بل میں جھڑاوا تع ہو، اس میں برلوگ آ ب ہے تصفیہ کرادیں ، چرآ ب کے تعفیہ سے اپنے داوں میں حکی نہ بادی اور بورا بورات کیم کریں۔"

﴿ وَمَا عَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْمُنُونِ ﴾. (الذاريات) "اورس في جن والمراب كرين .

لیتی الله کی یا تول اوراد امر خداوندی میں جان کا بے قیمت اور نفس کا ذکیل ہوتا۔

۲- کلمہ کے لفظوں کی تھی کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تھی کرنے اور نمازوں کو مضور الفظیے کی نماز جیسی بنائے کی کوشش میں تکے، بنار

٣- تين وتول كو (صبح وشام اور كي دهدشب كا) اين ديشيت كمناسب يخصيل علم وذكر

میں مشغول رکھنا۔

سدان چیزوں کو پسیلانے کے لیے اصل فریعنہ مجدی تجو کر لکٹنا، یعنی ملک بدهک روائ دینا۔ ۵-اس چرنے ہیں خلق کی مشق کرنے کی نیت رکھنا، اپنے فرائنس کی اوائنگی کی سرگرمی، کیوں کہ چھنس سے اپنے متعلق می سوال اوگا۔

۲۔ تھی نیت، یعنی برعمل کے بارے میں اللہ نے جودومدے اور وعیو فرمائے ہیں ان میموافق اس امر کی قبیل سے ذریعے اللہ کی رضا اور موت کے بعد والی زندگی کی ورتی کی کوشش کرتا۔

انج کام کوایک موقع پر معزرت مولانالیاس صاحب دسدانلہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

انجس نے یہ طے کیا ہے کہ انلہ نے ظاہر و باطمن کی جوتو تیں بختی ہیں،

ان کا میچ معرف یہ ہے کہ آن کوائی کام میں لگایا جائے ، جس میں حضور میں ہے ان کا میچ معرف نے اپنی تو تی مسرف فرما کی اور دہ کام ہے اللہ کے بندول کو اور خاص طور سے خافلوں، بیطلبوں کوائٹہ کی طرف لانا اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی باتوں کوفر و نے و یے کے جان کو بے قیمت کرنے کاروائ و بہتا ۔ ہس ماری تو کی باتوں کوفر و نے و یے جان کو بے قیمت کرنے کاروائ و بہتا ۔ ہس میار کی باتوں کو بے قیمت کرنے کاروائ و بہتا ۔ ہس میاری تو کی بیاتوں کو بے قیمت کرنے کاروائ و بہتا ۔ ہس میار کی تو اور جنوں تو گئے تو اس میں بیاکام آگر ہونے گئے تو اب سے بڑاروں مین نے باور میں میں درسہ اور خافقات ہوجائے اور حضور میں تا تا کہ بوجائی کی لاگی بوجائے اور حضور تھا تھا کی لاگی بوجائے اور حضور تھا تھا کی لاگی بوجائے کی دائل کی شان شایان ہے ۔ ''

حضرے مولا نائیا سی دھمۃ افلہ علیہ کاشروع کرد ، دعوت دلینے کامیٹل اوراس کا نیج اگر چہ میرے بیسے بہت ہے کوناہ میتوں کے لیے اجنبی ، نیااور قائل اعتراض بوسکتا ہے ، حالال کداس کے سمی بھی تھن برکوئی اعتراض شرعا کیا ہی تہیں جاسکتا ہے ، ناہم بعض کم فیم ، نادان اورائل ہوعت نے اس مبارک عمل پرطرح طرح کے اعتراضات کی بجراد کردی ، جب کہ بھی کوگ تیار ماہ ، چالیس ون ، تھن ون ، گھٹ ، ہوپ جو کا ہفتہ واری اجتماعات کی بجراد کردی ، جب کہ بھی کوگ تیار ماہ ، چالیس کرتے ہیں کہ کا کوئی تھیں کرتے ہیں کہ کا اس کرتے ہیں کہ کا ایک کرتے ہیں کہ ایک کا میتوں غیرہ برا عمراض کرتے ہیں کہ ایک کے اس کہ کیا کہ احتمامات کی ایک کے اس کی کہتے ہیں کہ پیاوگ دین کے تمام احتمامات کا میتوں غیرہ برا عمران کرتے ہیں کہ اور کا کا کمام

#### تىلىغى ھامىتەمئى گىودىش كىكونىڭ ئىكادىكى روشى بىر

کی دفوت کواپنا مقصد نیس بنائے ، بلکہ صرف چند سے کل واحکام تک محدود رہتے ہیں آوروقت کے سیاس مسائل سے افغاض بھی کرتے ہیں ابعض افل علم حضرات کی طرف سے مستورات کی جماعتوں کے بارے بیں شبہات بھی وَفَافُو قباسا منے آتے رہے ہیں ر

فقیدالامت حفرت مولا نامنتی محودس کنگوی نورائد مرقد ، جن کوید افزاز حاصل تھی کہ آپ بیک وقت پرصغیر کی دوئت اور گاہوں ہی صدارت افحاء کی گران قد رخد مات انہا م دینے پر ماسور بھے اور بھنے ہوت یافت اور خلات خلافت سے سرقراز یافت بھی ہے ، آپ کے دفوت و تبلیغ اور اس کے اکابرین مصرت مولا نامحرالیاس صاحب اور حضرت مولا نامحرالیاس اللہ سے نبایت بی مجرک مولانامحرالیاس ما حب اور حضرت مولانامحرالیاس میں مصاحب اور حضرت مولانامحر بوسف صاحب رحمہ اللہ سے نبایت بی مجرک وابط و مراہم سے میکھی خصرات نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی دفوت و تبلیغ سے مجرکی وابطتی پر تبجب کا اظہار کیا اور کہا کہ تبلیغ والوں نے دار العلوم و بر بند کے مفتی انظم کو بنا ہم نو ابنالیا، تو اس پرفر مایا:" واقعہ برئیس، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بی تبلیغ ہوں ، مفتی بعد میں اور دار العلوم کو مفتی کی ضرورت تھی آپھی والوں سے مفتی مانگا، انہوں نے بیشرور دے بوری فر مائی۔" حضرت مفتی صاحب نے تبیس کی ہوت و تبلیغ کے متعلق اسے نیملی طور سے دو و تبلیغ کے متعلق اسے نیملی طور سے دو تبلیغ کے متعلق اسے نیملی طور سے دو و تبلیغ کے متعلق اسے نیملی طور سے دو تبلیغ کے متعلق اسے نیملی طور سے کر مقبی کی تاریخ میں کی مفتی نے اسے نیملی کی ہوت و تبلیغ کے متعلق اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملی کی ہوت تبلی کی مفتی نے اسے نیملی کی ہوت تبلیغ کے متعلق اسے نیملی کے متعلق اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملی کھور سے دو تبلیغ کے متعلق اسے نیملی کی در نے بھی کی تاریخ میں کی مفتی نے اسے نیملی کی ہوت کی میں کی مفتی نے اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملی کی مفتی نے اسے نیملیک کی مفتی نے اسے نیملیک کے دو تبلیغ کے متعلق اسے نیملیک کی مفتی نے اسے نیملیک کی ا

چندسال قبل مقتی ذوالققاد صاحب رکونی زید بجده نے تعزیہ مقتی مجود حسن صاحب رحمہ
اللہ کے قاوی دملقوظات پر شختی تہلئے ہے متعلق جعزت مولا تانقل الرحمٰن اعظمی صاحب کا مرتب کردہ
کچھ مواد دیااوراس پر مزید کام اور اضافہ وتخریج کی خواجش کا اظہار کیا دہندہ اپنی تدر کسی قصنی فی مصروفیت کی وجہ سے اس کام کا بیز النھائے کی جمت نہ کر سکا دائیت گذشتہ سال عزیز برادر صغیر مولانا
مقتی صابر محووصا حب سلمۂ اللہ سے اس خواجش کا اظہار کیا توانیوں نے میری درخواست کو شعر فی
قول کیا، بلکہ خوشی ورخیت کے ساتھ ان قوابی جات کی تخریج کی ماس پر مزید حضرت سے قبادی
جات، جو تیلئے سے متعلق قبادی محمود یہ وغیرہ عمل جے ان کا بھی اضافہ کیا اور تبلئے سے تعملق حضرت سفتی
صاحب رحمہ اللہ کے مفوظات وہیا تا ہے اور ان کے حالات زندگی کو بھی شامل اشاعت کیا رتا کہ کتاب
کا نقع مام اور تام ہو سکے۔

ان فناوی میں تبلیغ کی مشروعیت وفرضیت اس کی ایمیت وضرورت وفوا کدوثمرات اس کام کااسو ؤ رسول فافی کے شیوت اوراس پر کیے جانے والے اعتراضات اخاص کرمستورات کی تبلیغ ہے۔ تعلق شبہات کے کمل اورتشنی بخش جوابات موجود ہیں۔

اور آخر میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے چند بیانات کوچمی شامل کیا گیا ہے، جو حضرت رحمہ اللہ نے تبلیق اسفار تبلیق اجتماعات میں بیان فرمائے تھے، جن میں دعوت و بیٹی کی اہمیت وضرورت اور تبلیق نقل وحرکت کے برکات وشمرات کوخوب اج گرفرمایا گیا ہے۔

بندہ نے برادرصغیر مولا نامفتی صابر صاحب زیر بجدہ کی حتی المقد ور رہنمائی کی کوشش کی،
کتابوں کی نشان دی اور تخ مخ و تحقیق اور کتاب کی ترتیب وغیرہ امورے متعلق، جہاں ان کو
مغرورت پڑی، معاونت کی، ان کی طویل اور مبرآ زیاستیت و بحث کے بعد یہ کتاب اب زیورطن ہے آ راستہ ہو کر سند شخبود پر لائی جاری ہے، کتاب علاء وجوام اور دموت و تبلیغ کی محنت ہے وابستہ تمام احباب کی خرورت ہے اور سب کے لیے بکسائی مفید ہے۔

استاذی وینی استاذ المحد ثین رمعنرت شیخ الحدیث مولاناسلیم الله خان صاحب داست برکاتهم العالیه کی تقریظ وتا شد کے بعدان بے ربط سطور کی کوئی ضرورت توندینی بھرعزیزم بھائی کی خواہش ورجاہت براس کمل کواپنی سعادت اور ذرایع نجات بجسنے ہوئے الحجام و یاہے۔

الله تعالى سے وعامے كرو واس كتاب كو وحفرت منتى محود حسن كتكو على وحمة الله عديد والي على الله عديد والي الله عدال الله على الله على الله على الله على الله والله والله الله والله والله والله من الله والله والله

خاکیاے کا کابر ابوالخیرعارف محمود علی عشہ وارالتصنیف جامعہ فارو قید کراچی ۱۱/۱۱/۳۵ ہے ۲۰۱۲/۹/۱۳

# بم الله الرحن الرجم حالات زندگی مفتی اعظم مند حضرت مولانامفتی محمود حسن صاحب کنگوی رحمه الله

دنیا میں ہرروز ہزاروں انسانوں کا اضافہ ہوجاتا ہے جوائی زندگی تی کر چلے جاتے ہیں ،گرونیا کوندان کے آنے ہے ولچی ہوتی ہے، نہ جانے ہے ۔ بعض لوگ اپنی صلاحیت ہے کوئی مقام اپنے لیے بنا لیتے ہیں توان کے چلے جانے پر یقینا تم کا اظہار کیا جاتا ہے، جانے کے چھوم سے بعد ندان کے لیے کوئی ہے چین ہوتا ہے، ندان کی یادی عام عوی طور پر دلوں کو بے قرار رکھتی ہیں، لیکن ای عالم فائی ہیں چھر شخصیات الی بھی آتی ہیں جوجانے کے بعد لاکھوں انسانوں کو اپنے فراق سے فم وے جاتی ہیں، جو بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھر جو بھی نہیں ہوجانے ہیں، جو بھی نہیں ہوتا ہے۔ در ا

یاللہ جل جلالہ جم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ است مرحومہ کوتاریخ کے کسی بھی دور میں عظیم ترشخصیات ہے یا نجھ نہیں رکھا ،اسلام کی آغوش ہے الی الی بلند قامت خصیات فام ہو میں جنہوں نے اپنی گرمی نفس ہے انجمن عالم کوزندگی وبندگی کی روشنی ہے متور سرویا ،آئ صدیاں گزرنے کے باوجودان کی یادی باان کے تذکرے اوران کی خدمات ناصر فی کا غذ کے مفینوں میں موجود ہیں ، بلکہ انسانیت کے سینوں کوسلسل کی خدمات ناصر فی کاغذ کے مفینوں میں موجود ہیں ، بلکہ انسانیت کے سینوں کوسلسل

<sup>()</sup> معرت معتی صاحب رحمدالشر کے مالات "حیات محود" سے لیے مجے ہیں ، حریات تعمیل کے لیے " حیات محدد" کا منظر مائیں . "

حرارت ایمانی د نے کرائی ہتیاں منواری ہیں۔

چنال جد ہماری تاریخ عظیم جستیوں اور عبقری شخصیات کی ایک خوبصورت كبكشال ب، الرائري كابرواندد يده بيناك ليدايك درة بدار ب،جس برامت مرحوسة قیامت نخرکرتی رے گی اور ای جلاہے تاریک دل روشی یاتے رہیں گے۔ قریب کی مِندوستانی تاریخ میں جوہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے لے کر جوہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم تانوتوى بانى دار العلوم و نو بندتك اور پحر حضرت تفانوى سے كے كر حكيم الاسلام حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب تک فرزندان جلیل اسلام کی و فوش ہے فکے، ان کی فکر، اخلاص اور سبة كرال خدمات سته بير بغيرعالم رمتى ونيا تك تابنا كيان حاصل كرتار بكاً \_ لیکن نور اوت کابے فیضان ندکسی شخصیت ہے آ کے رکا ہے، ندان شاء اللہ ر کے گا مقافلہ اسلام کی راہ میں ہزار وں سنگ میل آ ہے اور برسنگ میل برائے مینار ہائے تور اس کی راہ کوروٹن رکھنے کے لیے ملے کہ اس کا روان خیر کے کسی بمر کا ب کوتار یک رات کا مسافرنبیں کہاجا سکنا، بلکہ راہ ہدایت کے بیرای اپنی منزل کی طرف مسلسل گام زن رہے اور میں گے،ان شاءاللہ ۔ان ہی دینی رہنماؤں کے سلسلۃ الذہب میں ایک ر دِيْن نام حصرت ﷺ بفتي أعظم بهند، فقيه الامت ،حصرت مولا نامحو وحسن كنگو بي رحمة الله عليه كاب، جواين وات مين أيك المجمن خيرا ورماضي قريب مين أيك عرصه ورازتك ايني طویل متاع گران مایید بنی رہنمائی کے ساتھ اصلاح است کی زیر دست خد مات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے والد صاحب موالا نا عام حسن بن محم خلیل حضرت شخ البند کے ثنا گردادر حضرت کنگوی ہے بیعت تھے۔

فقيه الامت حفزت اقدس مفتى محودجسن كنكوي رحمه القدميز بإن رسول اكرم

ہایوں کشورے کال عرصہ را شاہے چنیں باشد

### نام ونسب

حضرت مفتى محووصن منكوبى رحمدانله كانام ونسب يديه:

حضرت مفتی محمود حسن منگوی بن مواه تا حامد حسن بن حاجی ظیل بن ولی محمد بن تکندر بخش بن محمولی بن غلام رسول بن عبدالحمید بن قاضی محمد فاصل بن جمیل محمد بن قاضی محمد خلیل بن قاضی ولی محمد بن قاضی کمیر بن قاضی امن بن خواجه فرید الدین بن خواجه محمد فاصل بن خواجه محمد باشم بن خواجه علا دُالدین بن خواجه رکن الدین بن خواجه مجم الدین بن خواجه شرف الدین بن خواجه عبدالحمید بن خواجه کمیر بن خواجه رکن الدین بن خواجه شرف

(1)عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل في عملو المدينة، فنزل في عملو المدينة في حي يقال لهم؛ بنوعمروبن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني المنجار، فيجاووا متقلدين سيونهم، فقال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله يُتَنَاعُ على راحلت، وأبوبكر رفقه، وملاً بني النجار حوله، حتى أثر يفتا، أبي أيوب رضى الله عنه".

الدين بن خواجه تاج الدين بن خواجه منهاج الدين بن خواجه باشم بزرگ بن خواجه اساعيل بن شيخ الاسلام خواجه ابواساعيل عبدانند انصاري بن خواجه ابومنصور بن على بن محمه بن احمد بن على بن جعفر بن ابومنصور بن حضرت ابوابوب انصاري رضي انند عندميز بان رسول سنى الندعذيه وسنم -

#### ولادت بإسعادت

آفآب رشده بدایت حضرت مولانارشیدا حمد منظوی قدس سره کی وفات ک تعیک دوسال بعد ای مهیده ای دن اورای تاریخ مین مابتاب رشده بدایت فقیدالامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن ممثلوی قدس سرد کی ولادت باسعادت بهونی -

«عفرت مولا تارشیدا جمد تنگوی نورالند مرقد و ۱ یا ۶ جمادی انگانیه ۱۳۳۳ هدیروز جمد ( افزان جمعه کے بعد ) بوقت سراتھے بار و بجے وین واٹھنٹر سال مسات مبیدا ورتین من کی حربیس اس دار فی نے رحلت فریا گئے اور ۸ یا ۶ جمادی اللہ نید ۱۳۴۵ ہوگوی شب جمعہ میں ای خانوادہ کے چھم و چرائے اور بدرمنیر حصرت مولا نامحود حسن گئیوی قدس مرہ کی ولادت ہوئی۔

تعليم

بوری قدس اسرار جاگنگوہ تشریف کائے ہوئے تھے اور یمی چند ہزرا ماہ مستمد تھے جھزے مفتی صاحب کے والدمحتر محضرت مولا نا حامصن صاحب قدس سرہ نے اینے فرز تدار جند کی لیم اللہ ان دونول ہزرگوں سے کرائی۔

حضرت اقدس مفتی صاحب قدس سرہ اپنی ''بسم اللہ'' کاواقعہ یوں بیان فرماتے ہیں:

> "میری بسم الله کا قصد بول ہوا کہ میں ایک یارگی میں بچوں ک ساتھ کھیل رہاتھ ، والد صاحب میرا ہاتھ بگر کرنے گئے ، دیکھا کہ دروازے پرچند بزرگ جع ہیں ،ان میں سے کسی ایک صاحب نے مجھے بچھ کلمات کہلوائے ،میں نے زورے کے بیمی ، آ ہستہ آ ہستہ کے ، بعد میں معلوم ہوا کہ بیر میر بی "بسم اللہ" تھی اور بسم اللہ کرانے والے حضرے شیخ الہندر حمد اللہ تعالی تھے اوران کے ہمراہ حضرت موالانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے یوری رحمہ اللہ تعالی تھے"۔

ار دو اپنے شوق سے خود ہی اس دوران سیکھ لی تھی، پند نامہ کا سیکھ حمداور بوستان کا سیکھ حصد مولانا فخر الدین گنگوئی سے پڑھا، میزان دمنشغب اپنے والد صاحب سے پڑھی۔

اس<u>ال</u> علی مظاہر علوم سہاران پور میں واخلہ لیا بصرف میراورتحومیر وغیرہ سے بہاں تعلیم کا آغاز کیا ، کاسلاھ تک میر زاہد، غلام کیلی، قاضی مبارک ، ویوان تماسدہ و بوان متنتی اور حداللہ تک کما میں بڑھیں ،شوال اسلاما ھیں دارالعلوم دیو بندیس داخلہ لیا اور ہدایے (آخرین )اور مقلوق شریف پڑھی ، اسلاما ھیں بیشادی ، ابود ، ؤواور مسلم شریف بیصیں اور <u>۱۳۵۰ میں ش</u>یخ الاسلام حضرت مدنی ہے بخاری اور ترندی پڑھ کر فارغ ہوئے ، ا**گلے** سال مظاہر علوم سہارن پور میں داخل ہو کر ودرہ کی کتابیں وہ بارہ پڑھیں اور قن جو یدو قراءت کی تکیل بھی سبیل کی ۔

۳ فی قعد واقع استاند میں بحیثیت مفتی دس رو بے مشاہرے پر وہیں تقرر ہوا،
علام میں نائب مفتی بنائے گئے ،وسیال کے مظاہر علوم میں ای عہد و پر ہے اور
اس عرصہ میں میزان العرف سے ہدا ہوا ولین اور جلالین تک کتابیں پڑھا کیں۔
عند میں میزان العرف سے ہدا ہوا ولین اور جلالین تک کتابیں پڑھا کیں۔

اعتادین جامع العلوم کان پورتشر نیف لیے گئے ، ۱۳۳۵ ہیں وہاں کے گئے الحدیث مقرر ہوئے اور پہلی وقعہ بخاری شریف کا درس دیا۔

الم<mark>الم المال العلوم ديو بند كے صدر مفتی مقرر بوئے اور حفرت مولانا فخر المال الخر المال الخر المال الخر المال المخر المال المربن صاحب كے ارشاد پر بخاری شریف ( جلد دوم ) كا درس دیا و المسلا المال مثلا ہر علوم كے مربرست بنائے محتے۔</mark>

#### بيعت

بازارِ عشق وہوق ومجت کے جان فروش لکیں کہ چل چلاؤ ہے دنیائے دون کا سکھیں طریق وصل ولقائے خدائے پاک رل چ کر فرید لیں سودا جنون کا

الله بن جا له منواله في الله في محبت كى چنكارى بين سنة ب كفلب مبارك بريكي سنة ب كفلب مبارك بريكي تن منا مدان اوركتكوه ك عشق ومحبت كورانى ما حول في اس كواور فرياده روش كي تفايم بنوت كي تفسيل في تواس شراب محبت كومزيد دوة تند بناديا تفاريس كى

بناپر عشق دعیت کی حرارت رگ و ہے میں سرایت کرتی ورجیلتی جارہی تھی اور قد رت نے بھی والایت کا مقام آب کے مقدر میں لکھا تھا اور وقت کا ولی کامل اور شیخ ہوتا آپ کے فیصر قربایا تھا اور منت القدائی طرح جاری ہے کہ بغیر قبل اور رہ ہے صاوتی کی مقدر فربایا تھا اور رہ ہے صاوتی کی بغیر مقبل آتی جس طرح وزیر کے وقع والان بھی صحبت اور رہنمائی کے بغیر عمو ما حاصل نہیں ہوتے والان کے مغیر عمامت صاحب استاد کی صحبت ورہنمائی کے بغیر عمو ما حاصل نہیں ہوتے والان کے مغیر مستمنی صاحب قدیں سروکے قلب مبادک میں واقعیہ پیدا ہوا کہ وہ کسی شیخ کامل کے مبارک باتھ کھیں ہاتھ ورہنمائی کے مبارک باتھ کی باتھ کے مبارک باتھ کی باتھ کیا کے مبارک باتھ کے مبارک بات

## انخاب فيخ

چناں چاس وقت مشائ کا ملین تکیم الامت ، اشف العلما ، حضرت مولانا اشرف علی تفانوی صاحب ، شیخ الاسلام وشیخ العرب ، النجم حضرت مولانا تسین احد مدنی ، حضرت مولانا شاہ عبدالقاد ررائے بوری ، بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محد الباس صاحب ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محدز کریا صاحب محدث سیاران بوری جمہم اللہ تعالی موجود شے اور سب کی خانقا ہیں آ با تھیں ۔

عمراس کے باوجود بھنرے منتی صاحب قدس سرہ نے یوجو و مختلفہ مطرت شخ الحدیث مواما نامجمدز کر یارحمہ اللہ کا انتخاب فر مایا ، حالاں کہ مطرت شخ الحدیث ان ا کا ہر میں سے تم عمر نتھے اور شیرت بھی اس وقت اتنی زیاد و زیتھی گھر ا

ہمہ شہر پُر ازخو ہان منم و طیال ماہے 💎 چہ کئم کہ فہٹم خود بیں ءید نجس کا ہے

### بيعت كى درخواست اور معفرت شيخ كاامتحان

عطرت مفتی صاحب لدی مرد نے مفرت کی الدیث فورالله مرقد دے

بیعت کی درخواست کی جعفرت شخ افدیث نورانقد مرقد و نے حضرت بدنی قدی مرہ سے بیعت می درخواست کی جعفرت میں قدی مرہ ک سے بیعت ہوئے کا مشورہ دیا ، حفرت مفتی صاحب نے حضرت شخ الحدیث قدی مرہ کی جانب اپنے طبعی میلان کا ذکر کیا ، حضرت شخ نورانقد مرقدہ نے استخارہ مسنو تدکا تھم قرما یا اور ساتھ میہ بھی شرح صدرنہ ہوتو دہلی ، دائے بور اور سیارن بورکاسفر کریں اور برایک کی مجلس میں بیٹھیں ، پھر جن کی طرف ر جھان اور میلان بوان سے بیعت ہوجا کیں۔

غرضیکہ کہ کی ماہ تک حضرت بیٹنے نوراللہ مرقدہ نے بیعت نہیں فر مایا ماس طرح نالتے رہے اور طلب صادق کا امتحان فر ماتے رہے ، آخر جب طلب صادق کا یقین ہو کہا ، تب بیعت فر مایا ۔

پر حضرت مفتی صاحب نورالله مرقده کی بیعت کوئی رکی بیعت نییل تھی ، بلکدده حقیقی بیعت نییل تھی ، بلکدده حقیقی بیعت تھی کہ انہوں نے کمل طور پر اپنے آپ کو حضرت شخ کے حوالہ اور سپر و فر مایا ، برکلی و چزئی کام میں حضرت شخ نورالله مرقده سے مشوره کو ضروری جانا اور حضرت کی مرضی و خشا کی بھی مخالفت نییل کی اور یول حضرت مفتی صاحب قدل مرد اس شعر کا مصدات ہوگئے:

سپردم بنو مایہ خویش را تو دانی حساب کم دبیش را فقطیم کے ساتھ تھوڑے کمل پر بھی حق تعالی میں انتخاب کے ساتھ تھوڑے کمل پر بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے وہ کچھ عطا ہوتا ہے جو بڑے بجا ہدات پر بھی میسر آ نامشکل ہوتا ہے۔ معزت والاقد می سرہ نے معنزت بھی اور معنزت کا دینے اور تقاب کے ساتھ ولی ربط و محیت اور تقاب کا تعالی تعالی کا کہ باتھ کے کہاں کی نظیم منامشکل ہے، تقابی تعالی کا کہ باتھ کے کہاں کی نظیم منامشکل ہے،

#### تىلىغى يواھىنە مەنتى گۇرىش كىڭلۇق كى ئولۇڭ كى دونىڭ غىل

ای بناپرین تعالی شاند نے جس قرب واختصاص اوز انوار و کیفیات سے نواز اوان کے تمرات واٹر ات روز روثن کی طرح ظاہر و باہر ہیں ۔

#### اجازت وخلافت

حفرت مفتی صاحب قدی سرہ فراغت اور مظاہر علوم میں قیام کے چند سال بعد ہی اجازت وخلافت سے سرفراز کردیے تھے ،حضرت اقدی تفانوی قدی سرہ علاج معالجہ کی غرض سے سہارن پور میں آیام پذیر تھے،ان کی عیادت کے سلیے جاتے ہوئے راستہ میں حضرت شیخ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

اجازت وخلافت ملنے کی تفعیل کھے یوں ہے کے گنگوہ بین ایک عورت تھی ، جو اورادوہ فلا تف کی بہت پابند تھی ، اس کے بیر کا انقال ہوا ، اس نے حضرت مفتی صاحب قدی سرہ سے بیعت کی درخواست کی ، حضرت نے بیعت سے انکار فر مایا اور پہنیال کیا کہ حضرت یہ فی تور اند مرقد ہ جب کنگوہ تشریف لا کمی گے ان سے بیعت کر ادول گا، حضرت یہ فی نور اند مرقد ہ کے سخر کنگوہ کے بارے میں حضرت کی فیر اس مرہ سے حضرت یہ فی نور اند مرقد ہ میں ایک عورت ہے ، بیعت بوتا ہی ہتی ہو، س کو دہمت کر ان کے تم فر مایا کہ کا اور بتایا کہ گنگوہ میں ایک عورت ہے ، بیعت بوتا ہی ہتی ہو، س کو دہمت کر ان تھم فر مایا اور اجازت بیعت مرحت فرمائی۔

ایک طویل عرص تک حضرت مفتی صاحب نے معفرت وبلوئی، معفرت دائے پوری اور معفرت شیخ سے فائد والحالیا۔ معفرت مفتی صاحب کوتما مبلوم متعداد استخدار سے اور فقہ وحدیث میں تو ایسا اختصاص تھ کہ شاہد و باید ، بخاری شریف کا درس سالباس ال تک دیا اور اکا برکی گرانی میں فتوی نویس میں عمرائا دی ، آپ کے فاقوی افران محمود سے" كةم مصمالع موك إلى، جوآب كانفقاكا شاه كارب

حفنرت مفتى صاحب كاحافظه اخبرعمرتك تقريبا دهك حفاظ ربا،فرق بإطله ہے بار ہامناظروں اور مباحثوں کی نوبت آئی اور پھھالقد ہرمیدان میں غالب دمنصور رے اور آ ب کی خداد او فرہانت و ز کاوت اور فوش طبعی کے جو برخوب خوب کھلے ، حضرت مفتی صاحب ٔ حصرت شیخ نورانقد مرقد ہ کے بیہاں بڑے معتدعلیہ ہتھ ،حصرت شیخ اپنے خاص معاملات میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دینے تھے ۔

حضرت مفتی صاحب کوایینے اکابر کے ساتھ مثق کی حد تک محبت تھی اورا کابر کے استے واقعات ان کے سیند میں محفوظ تھے کہ شاہد ہی کسی کواتے واقعات یا دہوں ، زید داستغنا کاب**ے عالم ت**ھا کہ باہر ہے بڑی ہری <del>ت</del>خوا ہوں کی بیش کش ہوئی ،گراس کورد کر دیااور اساتذ فکرام کے زیرسایہ رہ کر خدست وین کوتر جی دی۔

حعنرت مفتى صاحب شعروخن مين بعي وستكاو كالل ركهته ينته وان كالعتب قصيده '' محکدسته سلام' ابن کی اس فن میں پختگی اور قادرا لکلای کے ساتھ آ مخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کو بھی طاہر کرتا ہے اور'' وصف شخ '' کے نام ہے، جو تصید و تالیف فرمایا ہے، اس میں اینے میخ حضریت مولانا محمد زکریا کا تدهلوگ کے اوصاف و مَمَالًا تِ كُواسُ حَسن وخو فِي كے ساتھ تَظَمِّ فر ما يا ہے كه عقل جيران ہے، يہ دونوں قصيد ہے ان کےمستر شد خاص جناب مفتی مولانا محمد فاروق میرتغی زیدمحد و کی شرح کے ساتھ حھیپ چکے ہیں۔

ان کے علاو وحضرت کی متعد وقعہ نیف اکثر آب کے قلم ہے اور بعض حضرت كے تلا قد و كے قلم ہے شائع ہو چكى بيں۔ معترت مفتى صاحب رحمہ الله ضعف و بيران سالي

#### منینی برمامیة منتی محرومس کنگوی کراوی کاروشی برا

کے ساتھ دمختلف عوارض میں بہتلا تھے، جوان کے رفع در جات کا سب تھے بیکن ان سب کے باوجود ،ان کے معمولات اور مشاغل اور افارہ میں قرق نہیں آیا تھا۔

#### وفات

۲ متبر ۱۹۹۱ و ۱۸ ارتیج الثانی کا ۱۳ ها دن گزار کا پیراور منگل کی در میانی شب ش غروب آفراب کے کچھ در بعد جو بانسبرگ (جنوبی افریقه) میں رحلت قرمائی ، افریقه میں ساڑھے سات بجے تھے اور ہندوستان میں اابجے تھے، تاریخ بھی ہندوستان میں کا تھی ، یعنی کے اور ۱۸ کی درمیائی شب میں ۔ انسا للّه و إنا إليه و اجعون ، إن للّه ما أخذ ، وله ما أعطى ، و كل ضيء عنده بأجل مسمى .

جنازہ صبح ساڑھے نو بجے گھر ہے نکالا گیا، بہت ازدحام تھا، ایلسمرگ کے قبرستان میں دفن کیا گیا،ا تنابزاجناز دجنو فی افریقہ میں شاید ہی دیکھا گیا ہو۔

#### دعوت ونبليغ اورراه اعتدال

دین کی اشاعت اور اس کی حفاظت اور است میں دین کو زندہ رکھتے اور ادکام دین کے اِحیاء کے سلسلے میں دعوت وہلیج کا کیا مقام ہے؟ بیا تل نظرے تخفی ہیں۔ است کی داعیا نہ صفت ہی درحقیقت اس کی بقا کی ضامن ہے، اسلامی تاریخ کے ہرعبد اور اسلامی وُنیا کے ہرمقام پر جب بھی بیدداعیات کردار کزور ہوا، اس کے ظرح طرح کے عقین تاریخ سامنے آئے ، اس بنا پر است سے خلافت و حکومت جاتی رہی ، اس وجہ سے امت اپنی معاشرت ومعاملات میں دوسری اقوام کی نقائی کرنے اور اپناوین چھوڑنے کی روش چل پڑی ہے، اس کے نتیج میں امت میں اکمال وعبادات اور اخلاق وآ داب، غرض پورے اسلام اور بھرا بمانیات تک میں شدیدترین ضعف پیدا ہوا۔

غرض کدامت کی ہرخرانی کی جڑے دین کی کمزوری اوراس کا سب دعوت وہلیج کا یہ فریف کدامت کی ہرخرانی کی جڑے دین کی کمزوری اوراس کا سبب دعوت وہلیج کا یہ فریف جید ،ارشا وات نہویہ ،سیرت طبیبہ ،تاریخ اسلام اور عقل ورتج بہت واضح اور فیرمختاب کی اہمیت ، فرطیت ،ورامت کے لیے اس کے لازم ہونے کی صراحت تطعی اور فیرمختاب ولیل ہے ، بلکہ نمتم نبوت کے نتیج بیس است کو کارنبوت کے فریضہ کی اوا نیگی اس دعوت کے دلیل ہے ، بلکہ نمتم نبوت کے نتیج بیس است کو کارنبوت سے فریضہ کی اوا نیگی اس دعوت کے نتیج بیس عطابو کی ہے اور ایفریش کی حال بیس است سے ساقط نمیں ہوسکتا۔

برصغیر میں سینکڑوں سال تک مسلمان تھرانی کرتے رہے ہیکن امت کی عالب اکثریت اس فریصند ہوت کی عالب اکثریت است کی اوائیگ سے عافل رہی ،اس لیے عالم امت کی اوائیگ سے خافل رہی ،اس لیے عالم است کی محتت کے است کی حت است کی عام افراد زندگی سے لے کر حکومت وقت تک میں جو خرا بیاں پیدا ہوئیں وہ بھی ٹا تا بل انکار ہیں ، بااشیدا گرامت کا غالب طبقہ اس فریضہ کی اوائیگی میں منہک رہا ہوتا تو امید کی جاسکتی ہے کہ آج برمغیر کا نقشہ جھادر ہوتا۔

مسلمانوں سے اقتد ارجی جانے کے بعد جب دین کومنانے کے لیے نہایت
سنٹین حالات پیدا کیے گئے اور پوری امت کاعوا می طبقد دین سے بیگا نہ ہوتا چلا گیا تو القد
جن شانہ نے خصوصی فضل فر بایا کہ حضرت مولا تا الیاس کا ندھنوی رحمہ القد نعالی اس
فریفنہ کی اوا ٹیگل کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور آئے عالم کے کوئے کوئے جس دعوت و تبایغ
کی بیجنت جاری ہے ادراس کے تمرات کا ظہوراس طرح ہور ہا ہے کہ عالم اسلام کی مسلم
حکومتوں کی کسی بھی بحنت کے نہنچ جس الیا تمروسا ہے تہیں آ رہا ہے اور اس کے اعتراف
سے بجرعنا دو کی جن کے اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگئی۔

وموت وتبلغ کانے نہج ہے شاراوگوں کے لیے اجنبی اور ق بل اعتراض ہے،

حالان کہ شرعاً اس کے کسی بھی بڑ پرکوئی وقتی اعتراض کیا بی نہیں جاسک ، ۲۶ ہم پجھ لوگ اس کے جارماہ ، جالیس دن ، تین دن ، گشت اور دوسرے امور پر بیسطی اعتراض کرتے میں کہ بیقیمین غیر ثابت شدہ ہے۔ ای طرح کیجھ لوگ بیا عتراض کرتے میں کہ بیادین کے تمام احکام کی دعوت کوا پنا مقصد نہیں بناتے ، بلکہ صرف چندا حکام تک بن محد دور ہے۔ میں ۔ بچھ لوگ بیا عتراض کرتے ہیں کہ بیا دفت کے سیاس مسائل سے افر نس کرتے میں وغیرہ۔

بعض لوًوں نے تو یہاں تک کہددیا کہ تجب ہے کہ تبلیغ والوں نے دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم کو بھی اپنا ہم نوابنالیا۔اس پرحضرت نے قرمایا:

> '' واقعد بنیس، بلد هیقت بیرے کہ مل تبلیغی پہلے ہوں ، مفتی بعد میں اور دارالعلوم کو مفتی کی مشرورت تھی تو تبلیغ والوں سے مفتی ، نگا، انہوں نے بینسر درت بوری قرمانی ۔''او کما قال ۔ ( ماہما مداخور ، تذکر وفقیہ اللامت ، حصد و م : ۲۲۸)

ای تعلق کی بنا پر حضرت تبلینی اجتماعات میں نہایت بشاشت سے شرکت فرمائے میانات فرمایا کرتے ماہروہوت و بلغ سے وابستہ افراد سے تو بھی دعاؤں کی درخواست تک کرتے ، بھی کوئی ہما عت ملاقات کے لیے آتی تو آپ انتہائی شفقت واپنائیت کا مظاہر وفرماتے۔

وعوت وتبغیغ کے آگا ہرین خصوصاً حضرت موالانا محمدالیاس رحمة الله علیہ اور حضرت موالا محمد میسف صاحب رحمة الله علیہ سے تو تبایت ہی مجرے اورتین رواج متحه چنان چہ ایک موقع پر جب حضرت مفتی صاحب اورمولا نامحمد یوسف صاحب کی مَا قات أيك ربلوك أشيش بربولي أومولا نامحم يوسف في مايا:

" مفتی صاحب! مصافحہ تو بعد میں کیسے ہے۔ و ، پہلے بھے قلال فلال مسئلہ کا جواب بتا ہ و''۔ حضرت نے جوابات ارشاد فرمائے۔ بعد میں مولانا کھر بوسف نے قرمایا کہ '' ہم کودعوت میں لکار اور خود بینی گئے؟'' هنترت نے فرمایا کہ:

> '' بیک دووکسی کوئے میں بیٹھ کر کٹی بول کی ورق گروائی کرنے ویس تاکہ آپ کے اس طرح کے سوالات کے جوابات حلاش کرنے رہا کریں'' ۔ (''ٹاکرہ نقیدالامت احصد دوم '۲۲۸)

اس کا متیجہ تھ کہ جب بھی آپ دبلی تشریف نے جاتے تو مرکز تبلغی مفرور تشریف نے جاتے تو مرکز تبلغی مفرور تشریف نے جاتے اور اکار بن مرکز بھی آپ کے نیے جبتم براہ ہوا کرتے بلمی طور پر دعوت وہلغ کے متعلق آپ نے استے فقاوی تحریفر مائے کہ دوسرے کسی مفتی نے برصغیر کی بوری تاریخ میں استے نہیں لکھے، ان فقاوی میں تبلغ کی ضرورت اس کی مشروعیت وفرمنیت، اس کے مقراضات کے وفرمنیت، اس کے فوا کہ وہمرات اور اس پر کہے جانے والے ہرتسم کے اعتراضات کے مقمل اور تشفی بخش جوابات موجود ہیں۔

تبلیغ میں کم از کم تیں چلیے والک چلداہ رسد روز و کا مطالبہ ہوا تو آپ نے اوا آپ غروبا کو اس طرح کی چیز وں کے لیے تص ہے تابت و منالاز منہیں ہے ، چنال چدا کیک عالم نے ، جو کسی مدر سے میں استا ؤہتے ، یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ

> "مدرسه میں نصاب کی کتابیں پڑھانا، پھر پکھ کتابیں ایک سال میں کچھ دوسری کتابیں دوسرے سال، ای طرح رہشروں میں بچوں کی حاضری لکھنا تعلیم کے لیے کھنے مقرر کرنا،

## سَلِيقُ عِنامَتُ مُقَاتِمُو مِن كُلُويَ كَانَ إِن كَان أَنْ يَنِي اللَّهِ عِنْ كَانْ أَنْ يَنِي اللَّهِ عِنْ ك

تعلیم کے خاز واخت م کے بید ہومیدا ار پھرسان ندوقت مقرر کرنا،
امتخا نات نینا امنا کے درخ کرنا ، ترقی اینا وغیر و کسی نص سے تابت
مہیں اپھرا گر رہ چیز غیر شرق نہیں تو تبیغ کے جاریاد اور جا ہیں ان
کیول غیر مشروع میں ا

'' دراصل اس طرح کے مورے نے انسا فول کے سے تجربہ ہے کمی نظام کا تقع بخش ہوتا اس کے جامز اور شروع ہونے کے لیے کافی ہے'ا۔

مید کبیہ کر پھر تبلیغ کے وسیع ترین من فع اور اثرات کو پنشین انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔

انسان کی قطرت میں ہے بات واخل ہے کہ دو جب کی مخف یا کسی کا م سے
نفع محمول کرتا ہے تو س کی قدر دمنزلت کو دل کی گہرا نیوں میں بسابیق ہے، کہی ہے
قدر اپنی حدود ہے بڑھ کرد دمرے اشتاص اور دوسرے کا موں کی تحقیر کا سبب بتی ہے،
چنال چا کی ایسا مخف چود میں سے دور ہوا ور دعوت وہلنے میں لگ کروین وارہے ، فی ہر
ہاس کی نظر میں اس کا م کی عظمت اور عقیدت کمتی ہوگی 'الیکن اگر میعقیدت و دمرے
سے اس کی نظر میں اس کا م کی عظمت اور عقیدت کمتی ہوگی 'الیکن اگر میعقیدت و دمرے

چناں چے دعوت سے وابستہ کچھ حضرات نے بیستجھا کد مولانا محمدانیاس رحمۃ القد عبیدجا حب کو البام ہوا کرتا تھا اور بیسارا کام بطور انبام کے آپ کوعطا کیا گیا۔ حضرت فقیدالاست کے سامنے میسوال آیا تو آپ نے اس کی قرد پیرفر مائی اور فر ، یا کہ: ''اگر حضرت مولانا محمدانیاس صاحب رضمۃ المتدعفیہ کی موجودگی میں یہ بات کہی جاتی تو وہ ضروراس کی تر دیدفر مادیتے سیہ غلوعقیدت کا نتیجہ ہے ،ابیاعقید ورکھنا درست نہیں ہے'۔ ای طرح آپ صاف فرمایا کرتے تھے:

'' وعوت وتبليغ ميں لگ كر وعظا، تذكير، تزكيه وارشاد كو، خانقای نظام کواور مدارس کے کام کوجولندر کی نگاہ سے نہ و کھے یا تحقير كرے، و ولكھى ميں مبتلا ہے''۔

اس بات کوطرح طرح ہے بیان فرماتے ، چناں جداس وع کے فاذی بھی شائع شد وموجود ہیں ،جس میں تبلیغ والوں کو دوسرے نہ بن کاموں کی فدر کرنے کی تلقین کی گئی ہے(۱)۔

#### چندواقعات:

ایک و نعه جنو بی افریقه میں حضرت مفتی صاحبؓ کی قیام گاہ پر چند تبلیغی ذر مدوار اور چنر تبلیغی کام ہے متعلق علمائے کرام تشریف لے گئے، ایک مشورہ کے لیے کدایک عالم صاحب تبليغي كام كے خلاف لكھتے رہتے ہيں ، ان كو كس طرح سمجما يا جائے كدوه اليا نہ کریں؟ بعض مفزات کی رائے بیٹھی کہ انہی عالم صاحب کے خانقا بی سلسلہ کے بعض علائے کرام کو . جوہلین کام ہے اقباق رکھتے ہیں ، ان کے یاس بھیجا جائے ، شایدان کے سمجھائے سے سمجھ جائیں ،ایک مولا نانے فرمایا: میں نے خوداس مسله میں ان سے بات کی ہے کیکن وہ نبیس مانتے۔

( ) ) " قال إعلى مات وتبلغ عنوان : أيك ليفي كي غريركه ولا ناالياس صاحب المها في أي يقع " -

حفرت مفتی صاحب تے فر مایا حمیری دائے ہے ہے کدان سے کوئی بات شک

جائے ،اپنا کام کیا جائے ، وہ جو پچھ کرر ہے جیں اپنا فرض منعبی سچھ کر کرر ہے جیں ،ان کو جننامنع کریں گے وہ اور کریں گے ، آپ لوگ اپنا کام کریں ، ان کوان کا کام کرنے دیجے۔

بى يى فيصله تما ال بريد بات ختم بوكل اس بلى مين حضرت في ايخ کچھ واقعات شنائے کہ وار العلوم و یو ہند کے مہتم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبٌ بہلے تبلیغی کام ہے ماٹوس تبیس تھے، ان کواس کی افادیت کاعلم نہیں تھا، سہاران پور میں ا یک دفعه اجتماع تھا، حضرت شیخ نورالله مرقدہ کے ارشاد قرمانے ہے بیلینی ذررداروں نے حصرت قاری صاحب ہے، جوسباران اور میں آئے ہوئے تھے، اجماع میں بیان کرنے کی درخواست کی ،حضرت قاری صاحبؓ نے بیان کیا اور تبلیغ والوں کوخوب جھاڑ ااور ملامت کی ،حضرت مفتی صاحبٌ نے فر مایا کدایک سفریس میرااورحضرت قاری صاحب کا ساتھ ہوگیا، میں نے سوجا اس دفعہ میں بولوں گا، حضرت کو ہو لئے نیمیں دوں گا، بورے سفر میں جماعت کی کارگز اریاں اوران کے احوال مُنا تاریا، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت قاری صاحبٌ کا ذہن بالکل بدل گیا ، پھرا یک دنعہ سیارن بور میں اجتاع ہوا، حضرت قاری صاحب تشریف فرماتھے .حضرت ﷺ نے تبلیغی لوگوں ہے فرمایا کہ حضرت قاری صاحبٌ كابيان اجمّاعٌ عمل ركور اب حضرت قاري صاحبٌ نے تبلغ كے جه نمبرايسے بیان کے کہ بلغی حضرات بھی ایسانہیں بیان کر سکتے۔

حضرت فقی صاحبؒ نے شروع میں حضرت مولا نامحدالیاس وہلوی رحمداللہ کے ساتھ تبلینی کام کی کے ساتھ تبلینی کام کی کے ساتھ تبلینی کام کی خوب نائید کی اور تبلیغ والوں کی اصلاح بھی کی فرمانی کوئی استفتاء دار العلوم میں آتا تواس

كاجواب مين خودِلَكومتا ، ول أمن اور غنى كونيين ديتا، جائے كياجواب لكھا: ---

آيك دفعه فرطانا

الهمِن بِهِ تِبلِقِي مُون ، يُهِرْ فَتَي . " (تَفْعِيلِي قِيدا سُطِرِ بِهُ تُنَّيِّ أَيَّ ):

ی نے قربایا: حضرت مونا تا عبدالباری صاحب نے قربایا کیا ان جاہوں میں تبغیقا کرتے بچرتے ہو؟ انگریزی وال خقہ میں تبغیقا کرو۔ میں نے ان میں کسی کے ایمان کوسلامت نبیس پایا، بشرطیکداس نے اپنا تعقیدہ فعا ہر کرنے میں جمجک سے کام ندلی جو سیس نے کہا: جاہلوں میں ہم جاتے ہیں، ہم آن پڑھ تیں، آن پڑھوں میں کام کرتے ہیں، آپ پڑھے ہوئے تیں، آپ لان میں کام کریں۔

فری ایکھٹو میں اجھ عبوا ہوا ا تا ابرارائی صاحب مود ناصدیق احمد ساحب بھی تشریف لائے ، میں بھی گیا، مولانا عبدالباری مجاز حضرت بھی نوی رقمة القد ملیہ کی خدمت میں بھی گئے ، انھوں نے جائے بنا تا شروغ کی ، چائے بنائے ہوئے فرمایا ایک ہارا اس کی تقریر حضرت تھی نوی عبدالرحمة کے طرز پرتیس تھی ، بنتا بھیر کر چلے جائے میں ، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہے ، اپنے میں ، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہے ، اپنے میں ، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہے ، اپنے میں ، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہے ، اپنے میں ، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہے ، اپنی جاہے ، اپنی جہ سے معترت فاتوں اور اپنی اپنی کی اصلاح کرنی چاہے ، ابنی جہ سے معترت فاتوں کر میے افوائل بھے ، جائے بنا ہے ہو کہ بات کر رہ بھی اور مولانا ابرار الحق صاحب و مؤں نے چکے بھی پر بات کر رہ اور ہوا ، مولانا میہ الباری صاحب و مؤں نے فرایا ، جب محتی ساحب کر ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کہ میں بھی جب تک کان بن سے ، مفتی صاحب اجواب دیتا ہوگا ہیں نے کہا برار گول کی مجس میں جب تک کان بن سے مفتی صاحب اجواب دیتا ہوگا ہیں نے کہا برار گول کی مجس میں جب تک کان بن سے ، زبان ٹیس بنتا جائے ہے ۔ قرمایا : عمراد رہائی کی ذرور دیا ، مولانا آپ کی ذرور دیا کی درور دیا ، مولانا آپ کی ذرور دیا کی درور دیا ہوگا ایک کی بنائیں کی کو درور دیا ہوگا آپ کی درور دیا ہوگا آپ کیا کیا کہ کرنیا کو درور دیا ہوگا آپ کی درور دیا ہوگا آپ کی درور دیا ہوگا آپ

مِن نے کہا اچھ توسیّے! آپ کی رائے خلط ہے، حضرت تھانویؓ نے اصلاح الرسوم نکھی بہشتی زیورلکھی اور جگہ جا کر وعظ فر ، ہے ، کیا پہلے اپنے محلّہ ، اپنے قصبہ کی اصلاح كر في تقى؟ اورائية كفرك اصلاح كر في تقى؟ كون كى رسم اليك ب جوتها شبعون میں نہیں ہوئی؟ حضرت تھانویؓ کی اہلیہ میری قرین رشتہ کی پھوپھی تھیں، مجھے گھر کے سب عالات معلوم ہیں۔

مولانا عبدانباری صاحب نے فرامان باتی اصل طریقد میں ہے، سلے ابی اصلاح کی جائے ، پھرگھر والول کی ، پھرخاندان کی ، پھرایل بستی کی ، پھر قرب وجوار کی ، اس طرح کام کو لے کر چلا جائے ، بیل نے کہا: کیا حضرت تھانویؒ نے اول اپنے گھراور اینے خاندان کی اصلاح کی اس کے بعد وعظ شروع فرمایا اور دوسروں کی اصلاح فرمائی؟ اورآپ نے اتن کتابیں دوسروں کی اصلاح کے لیے کمیں ہیں ، کیا اپنے محمر کی يهلي اصلاح فرماني تقى اوراسية كسي ايك جيني ك بهي اصلاح كى ؟ فرمايا: مِن سفاؤكول كو محرے نکال دیا، میں نے کہا یہ غلط کیا گھیا ، اس سے ان کی اصلاح ہوگئی؟ کیا حضرت نبی آ کرمصلی الند مدید دسلم کاطر زنبلغ بهی نفیا که کوئی بات نده نے تواس کوگھرے نکال دیں كه جواصلاح كي توقع بوسكي تقي ، وه بھي ختم بوجائے؟

مولا نائے فر مایا: مجھے معلوم نہیں تھا کہ دیو بند کے مفتی اعظم کوئٹی تبلیغی جماعت اس درجیہ متاثر کرسکتی ہے، اگر تبلیغی جماعت کا اور بھی کار تامد نہ ہو، یہی بہت بڑا کار نامہ ب كدوار العلوم ك مقتى اعظم كومناثر كرنيا- يس في كبا: "بي بحى غلط ب معامله برغس ہے، دارالعلوم کومفتی دیا ہی تبلینی جماعت نے ہے، دارالعلوم کومفتی کی ضرورت تھی تبلینی جماعت سے درخواست کی تبلیغی جماعت نے دارالعلوم کومفتی دیا، چوں کہ میں تبلیغی بہلے

اس پرانہوں نے قربایا: اس کام سے فائدہ بھی یہت ہے، بہت سے لوگ بے نمازی تھے، نمازی ہو گئے اور دین کی بہت ی یا تیں سیکھ گئے، بھریہ تو ایسا طریقہ ہے کہ جج ڈالتے جارہے ہیں، چڑیاں آ کر چک تمکی، استحکام استقرار نہیں ہوتا؟

اس پر میں نے کہا: آپ جلہ پر چلیے ، میں بھی چلوں ،آپ بھی چلیں ، جس طرح ہے آپ چاہیں مے اس طرح سے کام کریں مے ، باتی یہ بات کہ کام کے لیے ایک قدم ندا تھا کمیں اور مکان پر بیٹھ کراعتر اض کریں ،تو جارے یہاں ایسے اعتر اض کی کوئی حیثیت نہیں ، بالکل نا قابلِ النفات ہے۔

· (افريقداورخد مات فقيرالامت ج٢ص ٣٥٨\_٣٢٠)

ایک واقد سُنایا کہ ایک دقد دار اِلعلوم ٹی غلہ اِسکیم کا جلسے قاء اسا تذہ تحق ہے ، وہاں یہ بات نکل آئی کہ تبلغ والے مجیب ہیں ، اجتماع میں بڑے بڑے علما وشیورٹ حدیث موجود ہوتے ہیں، لیکن بیان کی تبلیقی کا رکھتے ہیں، جس نے وقت لگایا ہو، چار مہینے چلہ خواہ دہ عالم نہ ہو، جائل ہو، بیتو علما مکی تو ہین ہے، خلط ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: مولاتا انعام الحن صاحب جو جماعت کے
امیر ہیں، وہ ہمارے بی علماء ہیں ہے ہیں، ہمارے اکابر کے محبت یافتہ ہیں، ان کے
یاس چلیں، ان سے بات کریں، وہ الیا کیوں کرتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا: آپ
وہاں جاتے رہتے ہیں ان سے بات کرلیں۔ معفرت مفتی صاحب نے فرمایا: آگر یہیں
اس کا جواب ل جائے تو کیما ہے؟ پیمرفرمایا کہ یہاں وارالعلوم میں تلدا تھیم کا جوجلہ ہوتا
ہے اس میں کس کا بیان ہوتا ہے؟ کیا سب سے بڑے عالم کا ہوتا ہے؟ اس میں اس کا

بیان ہوتا ہے جس کے بیان سے زیادہ غلہ طے، کیوں کہ تقموداس سے زیادہ غلہ حاصل

مرتا ہے ، ای طرح تبلیفی اجھاع بیل جو جماعت میں نگلنے کے فوائد اچھی طرح سمجھا سکتا

ہوائی کا بیان رکھتے ہیں، تا کہ ذیاد سے زیادہ لوگ جماعت میں نگلنی اور ان کی اصلاح

ہو اور وہ دیکام کرنے لگیں ، ظاہر ہے کہ بیدونی کرسک ہے جو جماعت میں خود نگلا ہو، نگلتا

ہو یا خاص طور سے جب کہ وہ عام آ دمی ہوتو سامھین دیکھیں گے کہ بیا الم بھی ٹیس ، لیکن جماعت میں فرد نگلا ہو، نگلا ہے اس کی اس اصلاح ہوئی اور ماشاء الله الب الی اچھی فکر رکھتا ہے

ہماعت میں نگلنے ہی اس کی اس اصلاح ہوئی اور ماشاء الله الب الی اچھی فکر رکھتا ہے اور اس کے اور فائدہ ہوگا۔ حضر ہے مفتی مفتی محمد سے جواب و یا تو بعض علاء نے فرمایا: آ پ تبلیخ والوں کی حمایت کرنے گئے؟

معاحب نے بیجواب و یا تو بعض علاء نے فرمایا: آ پ تبلیخ والوں کی حمایت کرنے گئے؟

معارت نے فرمایا: یہ ہے جاحمایت نہیں ہے ، بلکہ حقیقت ہے۔ (انہفی بمعناہ)

حضرت نے فرمایا: یہ ہے جاحمایت نہیں ہے ، بلکہ حقیقت ہے۔ (انہفی بمعناہ)

حضرت نے فرمایا: یہ ہے جاحمایت نہیں ہے ، بلکہ حقیقت ہے۔ (انہفی بمعناہ)

حفزت کو دعوت جنیج سے بہت کمرا تعلق تھا ،حفزت کی سوالح میں معتی محمہ فاروق میر مخی مہ خلاتی مریخر ہاتے ہیں:

#### وعوت وتبليغ

حضرت والای تمام زندگی ہی درس وافقاء، تزکید فنس وتربیت باطن، وعظ و ارشاد کے ساتھ ساتھ ہی دعوت وہلنے بیس گزری، حضرت والاتمام امت کے لیے دعوت و تبلنغ کو بہت ضروری خیال فرماتے تھے اور اکثر اس کی ترغیب دیتے اور تاکید فرمایا کرتے تھے، بہت ہے نو فارغین کوہلنغ بیس سال لگانے کا مشورہ دیتے اور قلبی نقاضہ ہوتا کہ ہر برفر ددعوت وہلنغ کومقصد حیات سمجے۔ (حیات محمود ۲۲۲۱)

## مفتى صاحب دحمه الله كتبليغي اسفار

حعزت والاقدس سرون ابتدا من حعزت الياس صاحب نور القدم قده كي

#### شىلىغى ھاھت ئىلى مىمودىشىن ئىكلوى ئىكى تەرىخى مىلى

ہمراہی میں میوات وغیرہ میں متعدد اسفار فرمائے ہیں اور ان اسفار کے حالات بھی حضرت والاقدس مرہ بڑے لطف ہے بیان فرمایا کرتے تھے۔ (ایستا:۱۶۵/۳)

# حفرت موادنا اليأس صاحب دحمداللدك ساته يهازى سغر

أيك دفعهمنايا:

# حضرت مولانا الباس صاحب رحمه الله كے ساتھ سفر ميوات ايك دفعها دا قد شايا:

دهرت مولانا محرالیاس صاحب کے ساتھ میوات جانا ہوا ہفت ترین گری کا دائد، مجردو پہر کا وقت، بہاڑی سفر اور پھر کے مکان تھے، ایک پھر کے مکان میں کے کر طہرادیا، ایک چار پائی پر مولانا محرالیاس صاحب اوردوسری چار پائی پر ہم بین آ دی، ابھی حضرت مولانا کی آ کھی گئی می تھی کہ ایک بڑا مجمع مصافحہ کے لیے آگیا، ش نے مصرت مولانا کی آ کھی تی تھی کہ ایک بڑا مجمع مصافحہ کے لیے آگیا، ش نے مصرت مولانا کی آ کھی تا تھی حضرت مولانا کی آ کھی تا تھی دھرت مولانا کی آ کھی تی فر مایا: روکومت دوکو مت دوکو مت دوکو مت دوکو مت دوکو کے اور کھر ہے ہوگر ہایا: روکومت دوکو مت دوکو مت دوکو مت دوکو کے ایک سے مصافحہ فر مایا

## تېدنى برا مەت ملقى محرومىن كىكى يې كەرى كى روقنى ش

اور فیریت دریافت فرمانی، بھران کورخصت فرمایا اور فرمایا: مولوی محمود! جب تک طالب کے قلب میں اپنی اتنی فقدر ند بهدا کردو کدوہ تمھاری جو تیوں کو جیاتی سجھنے لگے، تب تک ان بختی کرنے کاحق نیس ۔ (الیفاً)

## حضرت مولانا الیاس کے ساتھ ایک سفر میں وعظ پر ہنگامہ ایک سفرکا واقعہ منایا:

ایک جگه جانا ہوا، درمیان میں جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی نماز راستہ میں ایک بستی میں یرمنی تھی، وہاں تغبر نائبیں تھا،صرف جمعہ کی نماز پڑھنی تھی جمروہاں پہلے ہے خبر پہنچ عمیٰ، کچھے بھائی لوگ ( مخالفین ) بھی دہاں موجود تھے، انہوں نے جب ہم لوگوں کو دیکھا تو کہنے تکے،اوہوا بیآرے ہیں،شور کرناشروع کردیا کے تقریبیس موسکتی (مولا ناالیاس صاحبٌ اورہم لوگوں کی ) کسی نے کہاضرور ہوگی ،کسی نے کہانیس ہوگی مسجد میں بہنچے تو میں بٹامہ، وہاں کے امام صاحب کہنے تھے، آج مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ تقریر کریں گے اور نماز پڑھائیں مے تو اس ہے ان کی شان نہیں بڑھ جائے گی ان کے جانے کے بعد تو میں بی ہوں تو تا بھوٹا قاضی ،اس بر کسی نے کہا تقریر نہیں ہوگی ، میں نے کھڑے ہوکر کہا تقریر نہیں ہوگی ، مولانا تقریر کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں ادرامام صاحب سے کہانماز آپ پڑھائمیں گے، بلکہ وہ آپ کے چیجے پڑھیں گے اس كے بعدامام صاحب نے نمازشروع كى ،نماز كے فور أبعد كى نے كہامولا تا كا وعظ ہوگا۔ ادھر سے کسی نے کہا ہر گزنہیں ہوسکنا۔ای طرح شوروشغب مسجد بھی ہوتار ہا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبٌ اطمینان سے منتی برجے رہے، سنتوں سے فارغ موکر کھڑے ہوئے اور ہم سے خطاب فرمایا: کیوں بھٹی! تقریر کرنے پر اتنا اصرار کیوں

#### تىلىنى جامەت ئىنتى تھودىس كىنگوى ئەك ئى كى روشى بىر

ہے؟ کی تم لوگوں کا کام تقریر کرتا ہے؟ میں نے کہا، حضرت ابالکل نہیں ، یہاں تقریر نہیں ہوگ ، ہم تقریر کرنے نہیں آئے ، ہما داکام صرف تقریر کرنائیں ہے۔ اس برمولا نانے فرمایا: ہاں ابالکل نہیں ، ہما تو سرف فرمایا: ہاں ابالکل نہیں ، ہما داکام تقریر کرنائیں اور نہ ہم تقریر کرتا جائے ہیں ، ہم تو سرف ، اتن ہی بات ہم کو کمنی ہے ، دویہ کہ .... اوراس ... ، اتن ک بات ہم کو کمنی ہے ، دویہ کہ .... اوراس ... ، اتن ک بات کو ڈیز ہے گھنٹ میں بیان فرمایا لوگ موجود ہے ، پولیس بھی موجود تھی ، گر جو جہاں تھا بات کو ڈیز ہے گھنٹ بیان فرمایا کہ اور ساکت رہ گیا۔ ڈیز ہے گھنٹ بیان فرمائے کے بعد کہا: بس اتن تی بات کہی تا ہم جادے ہیں ۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ۔

(اليشأ١٩٦/١ أومفوظات ١٩٦/٥)

#### چند اقتباسات

#### اقتباس وعظ حضرت فقيه الامت

عيهم اجمعين برؤال دياً كي كه جو حاضرين ،موجود بين، وه دوسرون تك بھي ان احكام كو بنج دیں ، بہ من کرصحابہ کرام رضوان القدیم اجمعین کی ایک برق جماعت تبلیغ کے لیے و ہیں ہے نکل کھڑی ہوئی و دور دراز ملکوں میں انٹد کے احکام کو پہنچانے کے لیے ، جو پھر ا ہے گھر تیں اوٹے مساری عمروالیس تبیں آئے مساری زندگی اسلام کی اشاعت میں لگا دی، برمحالی نے تبلغ کوانی زندگی کا اِعمل مقصد بنالیا، تجارت بھی کرتے ہتھے، گرتبدخ کو مقدم رکھتے ہتھے جمارت میں تبلیغ کرتے جاتے ملوگ ان کی عادات اورخصائوں کو دیکھیے کراسلام میں داخل ہوتے جاتے ، جہاں جاتے اسلام پھیتی جاتا ، وین زند و دوتا جاتا ، <sup>س</sup>ے کل بھملوگوں کے ساتھ دو کان داری اور ملازمت گئی ہو گی ہے بھیتی ہاڑی گئی :و ٹی ے اور کتنے دھندے ساتھ نگلے ہوئے ہیں اور ان چیزوں میں ایسے مشغول ہوئے ، ر دیبہ مانے میں! لیے نگے کہ ترفیع کا خبال تک نہیں آیا ،انہیں چیز وں کواصل مقصد زندگی بنالیو، جوچیزین خادم تھیں ان کو نقصود ومخدوم بنائیا، اس لیےضر ورت ہے کہ جس چیز کو حضرت نی کریم سلی اللہ عنبیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لاے ، جو ذمہ داری صی بہ کرام رضوان الله عيهم اجتعين بروّ اليُّ تَيّ ،اس مقصد كوا بنامقصد بناليس ،اس فكر كوايق فكر بناليس ، کام دھندے بھی کریں ،گر ذہن تبینے میں مشغول ہو ، کدوین ہی کے لیے بھیجا گیاہے ، تجارت کی اجازت دی گئی ہے، ہتجارت خادم ، دین مخد ہم ومقصود ، نگرآج ہورے بہال شجارت مقصود ہے، مال و دولت کی ہوئں آئی برھی جوٹی ہے کہ دوکانول پر دوکانیں بزهائے ملے جاتے ہیں ،حالال کہتجارے و گزارہ کے لیے تھی کہ جونفقہ ہ: جبہ ہے ،اس کوا داکریں اور تا کہ کی کا مال غصب نہ کریں ،حلال روزی حاصل ہو ،اللہ کے دین کے لیے خرج کریں ، ہاتی دفت دین کے لیے صرف کریں ، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے

## تىلىنى جما ھەئە مىلنى گۇرۇش كىكۇرى كەرقىنى مىلى كەرگىنى مىلى كەرگىنى مىلى كەرگىنى مىلى كەرگىنى مىلى

اوقات اوراد بان کوفارغ کرے پچھودنت تبلغ میں نگائیں ،تب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرا مینیم اجمعین کی حیات میار کہ تجھ بیس آئے گی۔

(حيات محمود:۲/۱۵۷) وافريقه اورغد مات فقيد الامت:۳/**۵۳۰**)

#### حضرت رحمه الله کے ایک وعظ کا اقتباس

مولانا محمد البيس صاحب قدس سره رات كواشح يوري رات مبلته رہے اور فرماتے ہتے ، بائے ایس کیا کروں؟ بائے ایس کیا کروں؟ ابلیک آ کھی کٹل گئی، مرش کیا، كيابات ب: كياورد بع كياريناني بع؟ فرمايا: الله كي بندى الواته جا، الله ك سامنے رونے والی جارا کھیں ہوجا کیں گی۔ میں نے استِ محمد یہ کے خوان کی شہریں ویکھی ہیں،ای غم فکر میں رہتے ،آج ہم غور کریں ،جس غم کو لئے کرنی اکر مسلی اللہ علیہ يملم تشريف لائے تھے وہ م مارے اندر كتناہے؟ يبي اصل فرانہ ہے، مال و دولت كوئى خزانه کیں، بزے بزے مکانات کا ہونا فزانہ نیں، رویبے پیسد کا ہونا فزانہ نیں، اصل خزانہ بیہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ بی کریم سلی الشعلیہ وسلم کی فکرکوا بی فکر بنا کمی، آ ہے منابع کے نم کوا بنائم بنا ئیں، جوفکر ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرتھی ، وہ جتنی جس کے اندر ہوگی، اتنا بی وہ مقبول ہوگا، جس کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت فرمائي، كاليان سني، كفار كمه في تعلقات بندكرد في سب برداشت كيا، كفار نے صحابہ كرام رضوان الله عليهم الجمعين كوستايا كوڑے مارے ، ابوجہل نے حضرت عمار بن بإمروضي الله عنه كي والده كي شرم گاه ير نيز ه مارا كه بلاك بوگئيس، حضرت خباب رضی الله عند کو کفار مکہ نے زمین میں گڑھا کر کے اس میں آگ جلا کراس پرلٹادیا کہ آگ ہے جربی بیکھلی،جس ہے آ گ بجھی، ‹ هنرت بنال رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے جاتے

#### مَلِيقَ جِمَا مِهِ مِنْ مُحْدِو مِن كَتُلُوقِيّ كَالَوَقِي كَارِقِي كَالِدِي عِنْ مِنْ مُحْدِو مِن كَتُلُوقِيّ كَالَوِقِي كَارِوقِي عِن

تھے، زمین رکھسیٹاجاتا، کیاتصور تھاان حضرات کا؟ یہی کہ ووایک خدا کو ہائے تھے ،اس کی وقوت دیتے تھے، ای وجہ ہے ان کوستایا جاتا تھا اور اتناستا یا کول کے منصوبے بنائے ، وطن چھوڑنے ہر مجبور کیا ، اس پر بھی بس نہ کیا ، ہجرت فر مانے کے بعد بھی جین سے نہیں رہنے دیا، مدینہ ہر ہے حالی کرتے رہے بہمی بدر میں بہجی احد میں بہجی خندق مين جاكر جيرٌ هينة ريصاورني كريم صلى القدعلية وسلم اورصحابه كرام رضوان القديليم اجمعين برابر مقابله کرتے رہے ۔ جوغم تھانبی کریم جسٹی الله علیہ دسلم کا وہ تم نہیں ہوا ، وہ برابر بڑھتا بی رہا،اس نیے جواللہ کا جتنا قرب جا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے قم کواپتائم بنائے ، حفزت مولا ناالیاس صاحبٌ فرماتے متھے کہ اس وقت مب سے بڑا جہادیہ ہے کہ جودل دین کی طلب سے حالی میں ان ولوں میں دین کی طلب پیدا کر دی جائے م<sup>ی</sup>ا کہ دہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے دلوں میں ہیں ٹلب ہیدا کریں اور جہاد کا مقصد بھی بہی ہے، جہاد ہی نہیں کہ قال کیا جائے ، نوبھی تلوار کی ضرورت بڑتی ہے ، مگروہ اصل نہیں ، مقصد تو الله کے دین کو ہلند کرنا ہے کہ وین کوغلبہ ہوجائے ، اتن محنت اور جہد و جہد کی جائے کہ پاتو دین غالب ہوجائے یا خورختم ہوجائے ،قر آن شریف میں ہے:

> ﴿ وَمَنْ يُفَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُفَتَلُ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ لُولِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (مودة الشاء: آيت تبر٣) "اور جوهش الله كي راه شي لا سكا، يجرخواه جاك سے مادا جائے إنا لب آجائے ، ہم إس كوا فرعظيم و يس كر"

یہ ہے مقصد وای کے لیے مسلمان و نیا میں آیا ہے و مقلوب ہو کر رہے کے لیے دنیا میں نیا ہے۔ لیے دنیا میں نہیں آیا۔ قیامت میں رجمٹر کھولا جائے گائس کے ہاتھ پر کتنے مسلمان ہوئے؟ اس رجمٹر میں بھی اپنانام آنا چاہیے، آج ہم سفر کرتے ہیں سیروسیاحت کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بھی یہ بھی تو ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سنر ہو، کتنی راتیں کھیت پر گزارتے ہیں، کاروبار ہیں گزارتے ہیں، سوچیں کہ اللہ کے دین کے لیے کتنی راقیں گزاریں؟

ا یک شخص نے یو چھا کر کٹ کھیلنا کیما ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا: اللہ کے بندے! ذراموچو، ایک جگه گولا باری ہونے والی ہے، ایک شخص کو جہاز وے کر بھیجا کہ وہاں لوگوں کوجلدی جا کر بچاؤ، وہ وہاں جانے کے بجائے راستے میں کھیل میں لگ جائے ادر دشمن ان لوگوں کو ہلاک کرڈ الیں، پیکیل میں لگا دما، پیکیا ہے؟ کی حال مسلّمان کا ہے، کیامسلمان کواس لیے بھیجا؟ تمہارے ذربعہ کتنوں کی چا نیں چے سکتی میں؟ کتنے لوگ جہم میں جارہ ہیں ، کوشش کر کے کتنوں کوجہم سے بھایا جاسکتا ہے؟ سخرتم لوگ کھیل کو میں لگ گئے ، کمانے میں لگ گئے ، کیا یہ چیزی قبر میں جا کیں گی؟ کیا یہ چیزیں مرنے ہے بچائیں گی؟ کیابال دارٹیں مرتے؟ کیا قارون ٹیس مرا؟ کتنابال دارتها قارون؟ شداونبيل مراجس نے جنت كانموندتي ركرايا؟ كيابوى برى بنديكوں والنبيل مرتے؟ كيا بأمان نبيل مرا؟ كيا حكومت والنبيل مرتے؟ كيا فرعون نبيل مرا؟ كتنى بردى تقى اس كى سلطنت؟ جومرنا ب ادرضرور مرما بي تو كيابيد چزي قبرين ساتھ جاکیں گی؟ ہرگزنہیں جاکیں گی، آج ٹک کسی کے ساتھ نہیں گئیں، اس لیے ضرورت ب كدائي زندكي كواصل مقصد براكاتين، جس بري كريم صلى القدعلية وسلم في. . (حيات:۱۵۸/۲)فافريقه اورخدمات:۵۳۷/۲) ئوگون كول**گا**يا\_

# مىلىقى جامەت مىلى كىروسى كىكى ئاڭ ئاڭ كىلادى كىردىنى بىل كىلىلى كىلىدى كىلىدى كىلىدى كىلىلى كىلىلىكى كەلگىلىكى

### حضرت مفتى صاحب رحمه الله كى اجتماعات مين شركت،

تین دن کے لیے جماعت میں لکلتااورا ہے متعلقین کو جماعت میں نکالنا مفتی فاروق صاحب مرفلہ لکھتے ہیں :

حفنرت والا رانت دن ای فکر اور در دو بے چینی میں گز او تے تھے ، کان پور قیام کے زمانہ میں و مال مرکز تبلیغ میں ہفتہ واری اجماع میں ضر ورشر کت فر ماتے ،حسب مشورہ بیان بھی ہوتا ابلیغی احباب کے ساتھ مشوروں میں بھی شریک رہتے اوراحیا ہے کو لے کر مرکز انظام اندین بھی مشوروں میں شرکت فرماتے اور سدروز و جماعتوں میں تشریف لے جاتے ،سالانداجتاعات وغیرہ میں بھی شرکت فرماتے ، بیان بھی حب مِشوره حضرت والله كابروتا، اجتماع مين بونے والے تمام بيان بغور ساعت فرياتے، سیاران بور مظفرنگرادر ملک کے دیگر ملاقوں میں ہونے والے اچتا عاب میں حسب موقع شرکت فرماتے ،غیر ملکی سفر کے دوران وہاں مرکز تبلیغ میں ہفتہ واری اچتی ع اور سالانہ اجتماعات میں بھی برابرشرکت فریائے اور بیان بھی فروٹ اور وہاں کے احباب کومفید مشوروب سے نواز ئے ، کان پور کی جامع مبحد ، جو کہ مدرسہ جامع العلوم کی مسجد تھی . حفزت نے اپنے انتظام ہے وہاں سالانہ اجماع کرایا اور مدرسہ کے اس سال کے فارفين مولانا انوارصاحب اورمولانا عبداغني صاحب دغيره كوجيلي كيه ليهجيجاا ورتعلق والے احباب کی ایک بڑی جماعت اپنی فکرے چئے کے لیے نکالی اور جب تک وہاں قیام رہا ملنے جینے والے احباب کو زور دے کر جماعتوں میں برابر جینچے رہے، بلکہ جن و بہاتوں میں تشریف لے جائے تھے، وہاں اہل تعلق کو جماعتوں میں نکھنے کی ترغیب فرماتے رے۔ تبلغى بعامت ملتى كورس كلوى كان لأوثى على

تبلیغی جماعت کے متعلق سیدی ومولائی معام

حضرت مفتى محمودحس كنكوبى مدظله كالمتوب كرامي

مولا نااختشام الحق كائدهلوي كينام

تحرم ومحتزم بزيدت مكارمكم

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته

امید ب مزان گرامی بعافیت ہوگا، باعث تحریر آنکد آپ کا رسالہ ' زندگی کی صراط متنقیم'' ملا، جھینے سے پہلے بھی اس کا مطالعہ کیا تھا اور آپ کے دیگر رسائل کی طرح اس کو بحثیت جموی نافع سمجھا تھا، اختما می دسخط کے بعد جہاں تک میں نے ویکھا تھا، اختما می دسخط کے بعد جہاں تک میں نے ویکھا تھا، ارب بطور ضمیر بعنوان' نہایت ضروری منبیہ' اضافہ کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے، اس میں میرانام بطور گواہ تقد بی بیش کیا گیا ہے، جس سے بی غلط بھی پیدا ہوسکتی ہے کہ جھے اس ضمیر سے اتفاق ہے، حالاں کہ نہ میں اس ضمیر سے اتفاق ہے، حالاں کہ نہ میں نے اس کو ویکھا تھا، نداس وقت تک اس کو کھھا تھا، نداس وقت تک اس کو کھھا تھا، نداس وقت تک اس کو کھا تھا، نداس وقت تک اس کو کھا

بدعب مثلالت ہے) اب جوعلا تبلیغ میں شریک جیں ، ان کی ذررداری ہے کہ اس کو قر آن وحدیث ، ائمہ سلف اورعلائے حق کے مطابق کریں۔ (جس کا حاصل میہ ہے کہ میہ تبلیغ نہ قر آن کے مطابق ہے ، نہ حدیث کے نیائمہ سلف کے ، نہ علائے حق کے )۔

آپ نے موال نا تحرطیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند کا نام بھی لکھا ہے کہ ال کو بیر سالد ؛ کیمنے اور تقد لیل کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے ال سے بھی اس کی صحت کا احمینان کرلیا ، حالال کے مولا تا موصوف نے سہاران پور کے بڑے اچتا کا جمل کی تھے نے تقریر فر مائی اور حدیث شریف سے تقریر فر مائی اور اس موجود و تبلیغ کے جملہ اصول کو قرآن پاک اور حدیث شریف سے موید و مو کد فر مایا ، اب قریب ہی مظفر نگر کے اجتماع میں انہوں نے شرکت اور تقریر فر مائی اور خرمائی اور دخلام فر مائی اور دخلام فر مائی اور دخلام فر مائی اور ذخلام میں بھی شرکت فر مائے رہتے ہیں اور نظام اللہ ین جانے کی تر غیب بھی دیتے ہیں اور خودا نی خواہش بھی ظاہر فر مائی ، جن لوگوں نے حضرت مہتم صاحب کی براہ راست تقریر نئی اور سفتے رہتے ہیں وہ آپ کے د سالہ کا یہ ضیمہ در کھے کر کیا رائے قائم کریں گے؟

آ بال تبلغ کور آن پاک اور حدیث شریف کے خلاف فر ماکراس کو طمت کی جائی کا ذریعہ تحریر فرمارے ہیں اور حضرت مہتم صاحب سے اپنے رسالہ کی صحت کا اطمینان ہمی کر بچکے ہیں، اگر حضرت مہتم صاحب اس کوفر آن پاک اور حدیث شریف کے موافق ، ب شار دحتوں کے نزول کا باعث اور آفات و بلیات سے حفاظت کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں تو بھراس کی جوز دفطر ہ پڑنی جا ہے دہ پڑے گی ، آپ نے واضح طور پر بینیس فرمایا کہ حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بور بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بعد بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بعد بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بعد بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بعد بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس صاحب قدس سرہ کی وفات کے کتنے عرصے بعد بینیس فرمایا کے حضرت موالا کا محرالیاس کے دور کر بدعت مثلالات اور ملت کی جابی کا ذریعہ

ين گني، كيامتصالاً جي ايها بوا؟

ضدا کردہ بیالی بات ندہو جیسی ایک گروہ کہتا ہے کہ حضور طلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی چنداہل بیت کے سواب سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم الجمعین صراط مستقیم ہے بت سے اور گم راہی بیس بتلا ہو گئے (نعوذ باللہ) کیکن وبال تو خشا بیضا کہ وہ گروہ خلافت کو برجم خودی اہل بیت تصور کرتا تھا اور جن کو بمشورہ ار باب حل وعقد خلیفہ بنایا گیا اور با جماع خلیفہ تسلیم کیا گیا ، ان کو (معاذ اللہ) غاصب کہتا تھا ، تگر بیہاں کا تو معالمہ برتکس ہے۔

میں اب تک ہمی تجھتا رہا کہ خرابی صحت کی وجہ سے آپ نے کا ندھلہ متعقل قیام فرمایا اور نظام الدین کا قیام ترک کرویا اور ای وجہ سے تبلیغی کام میں حصر نہیں لے سکتے بھراس ضمیمہ سے معلوم ہوا کہ حصہ نہ لینے کی وجہ سے کہ آپ کے فزو یک بیتلغی ویش کام میں، بلکہ خرب وین ہے بھر تعجب ہے کہ جس کام ہے آپ کو گر العلق تھا اور جس پر کام نہیں، بلکہ خرب وین ہے بھر تعجب ہے کہ جس کام سے آپ کو گر العلق تھا اور جس پر آپ نے محنت بھی کی اس کو خراب ہوتے اور اجزئے ہوئے بیمیوں برس میروسکون سے کہتے ویک بیمیوں برس میروسکون سے کہتے ویک بیمیوں برس میروسکون سے کہتے دیا ہے کہتے رہے اور کوئی تحربیات کے خلاف شائع نہیں کی اور لطف یہ ہے کہتے م آپ کے رسائل کواس کامؤید جھتی رہی ۔

کام میں اگر خرابی آئی تھی تو اس کی اصلاح کیجھ دشوار نہیں تھی، حضرت اقد س رائے پوری قدس سرہ، حضرت حافظ تخر الدین صاحب ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ، حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتہم کے متحدہ مشورہ سے حضرت مولانا تحمد یوسف صاحب نورانشہ مرقدہ کو اس کام کا ذہدوار یہ یا تھیا تھا، بیسب حضرات ان پرمطمئن تھے اوران کی فطری صلاحیتوں سے واقف شھے اور وہ مرحوم اینے علومر ثبت کے باوز ودعمرو رشتہ کے اعتبارے آپ کے خورد، بلکہ آپ کے میروردہ بھے، ان برآپ کا حق تھا، فہمائش ے کام نہ چانا تو آپ توت کے ماتھ مجھی کہدیکتے تھے اور ووایل غایب سعادت اور مرتبه کی رعایت کے پیش نظرآ ہے کی بات کو ہرگز نا قابل النفات ندقر اردیتے ، بلکہ اس برغورفر ماتے اور داہکل کی روٹنی میں جو چیز قابلِ اصلاح سمجھتے و وضر وراصلاح فر مالیتے ، وہ تو مشوروں کے بہت عادی تھے معمولی معمولی آ دمیوں کے مشورہ کی بھی بہت قدر غرہا یا کرتے تھے، کام ہے تعنق رکھنے والے خاص کر نظام الدین کے حاضر بای<sup>ش س</sup>ب ہی ال چیز سے واقف منے کہ ﴿ لَعُوهُم شُورِی بَیْنَهُمْ ﴾ پرکس مضبولی سے عال ہے؟ حضرت مولانا محمالیا س صاحب قد س سرو کے وقت سے برابر میطرز چلا آر ہا ے کدیثن الحدیث صاحب دامت برکاتہم ہے مشورہ ہوتا ہے اور ای سابق طرز پر اجماعات بغلیمی طلقے بلمی غدا کرے تشکیلیں ،شب گزاری، جماعتوں کی جِلت بجربت وغیرہ سب اجزا اسی طرح جاری ہیں ، بصل کام کرنے والے بڑی تعداد میں وی ہیں جن اکابر کے مشورہ ہے ان کے سر ذرمہ داری عائد ہوئی تھی ، ان کے علاوہ حضرت یہ نی ، مفتى كفايت القديساحب،حضرت مولا ناعبداللطيف صاحب رحمهم القدوغير بم بحي برابر تا تيد دنفرت فرمائے رہے ، سي كوخيال ندآيا كدوين كے نام برغط چيز مجيل رہى ہے اور اس ہے مت تاہ و ہر باد ہورہی ہے، کیا ہے سارے حضرات قر آن وحدیث اور سارے وین سے نا آشنا اور بے خبر تھے، بھربھی آیپ نے بھی ان کومتنہ نبیس کیا، حالال کہ مدخوہ آپ ك بھى اكابر تھے، آپ كى ذمه دارى تھى كدا كريدسب اكابر غلط چيز كى تائيد فر مارے تھے تو '' ہے ان کومتنہ فرمائے ، آ ہے کے دو بھائی اس بیس بوری قوت سے لگھ ہوئے ہیں ،ان کا بھی آپ کے ذرمہ حق تھا۔ غرض آپ کاعلمی خاندان نہیں خاندان، جن میں آپ کے بڑے بھا کی بھی ہیں اور چھونے بھی ہیں ، ریسب آپ کے نزویک ملط راستے پر چلتے رہے اور ناط چیز کو دین کے نام پر پھیلائے اور اس کی تا تبداور لصرت کرتے رہے ، گرآپ نے ان کو توجہ نہ · ولائی، اگر آب ان کوتوجہ دلاتے اور اپنی بات کو دانائل کے ساتھ پیش کرتے اور وہ بات ان کے نز دیک منتج ہوتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ قادیا نیت ، خاکساریت ،مودودیت، رضاً خاسیت کی طرح اس کی جھی تروید ندفرماتے ، ان سب حضرات کے ایک طرف ہونے اور آپ کے دوسری طرف ہونے سے شبہ و تا ہے کہ مجی معاملہ برنکس ہو۔

غرض آپ کی تحریر سے سخت حمیرت ہے کہ اسا تذ ہ متحد ، مشاکخ منحد ، مشرب متحد، نربب متحد، تربیت متحد، بحربھی آپ ان سب سے بعید؟!

تبنیغی کام نمی خاص طبقہ کی ہی اصلاح کا ذریعیزیں، بلکے تمام دین سے احیاء اورتمام مسلمانوں کی اصلاح اور پختلی کا ذریعہ ہے اور دائر ہ اسلام کی بیش از بیش وسعت کا ذریعہ ہے اور دیگر اقوام کے مطالعہ کا ذریعہ ہے کہ جوغلط چیزیں مفلط ماحول اس جہالت کی دجہ ہے لوگوں میں بھیل گئی ہیں ،ان کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ، چوں کہ یہ کام بہت عمومی حیثیت رکھتا ہے، ہر تھم کے آ دمی اس میں آئے اور کام کرتے ہیں اور ہرا یک کی اصلاح اس کے حوصلہ کے موافق ہوتی ہے ،اس لیے بے ملم اور باعلم او مین اور نجی ، یے اور پرانے ، تجربہ کاراور بے تجربہ ، مثقی اور غیر مثقی ، ذا کراور غاقل ، تسکیل اور شکتہ ، شهری اور دیباتی مشسته زبان اورا کھڑ ،سب کوتنقید کرتے وقت ایک معیار ہرجا نیخا اور ایک دزن ہے تو گنامیج نہیں ، بلکہ اصوالاً غلط ہے، کمی ہے اُٹر کوتا ہی ہوج نے بتو اس کو اصول نہیں قرار دیاجا سکتا، بلکہ اصلاح کی طرف متوجہ کیاجا ۔ نا گا۔ آپ کی اس تحریر سے ان شا ، اللہ کام کرنے والوں کے بدول ہوج نے کا اندیشر تو نہیں ، کیوں کہ ان میں جو اہل علم ہیں ، وہ دلائل حقہ کی روشنی ہیں ہی وجد البصیر سے کام کررہے ہیں ، آپ کی جمل تحریر سے ان کے دلائل ہیں اضحلال پیدائیں ، وگا اور جو ہے کام کررہے ہیں ، آپ کی جمل تحریر سے ان کے دلائل ہیں اضحلال پیدائیں ، وگا اور ان کے ہم تم ہیں وہ اپنی عملی اور افلائی صالت کو بہتر سے بہتر ترقی پر دیکھتے ہیں اور الن کے ایمان میں قوت بیدا ہوتی ہے ، جس سے یقین میں پختی آتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں ، بے علم ہونے کے باوجودان کو یہ چیزین روز اندزیادہ سے زیادہ اس کام برمستعد کرتی ہیں ۔

سیکن یہ اندیشر در ہے کہ حفرت مواا تا محد الیاس صاحب قدس سرہ ہے جس کام کی خاطر زندگی قربان کروی اورا ہے زمانہ کے اکابر، عرفا وہ اہل نبست ، اہل ملم حفرات سے اس کی محت وحقا دیت اور متبولیت کوشلیم کر الیا اور اس کو حفرت مولا تا محمد یوسف صاحب فورالند مرفدہ کے میر دفر مایا ، اس کے متعلق جو بیرائے قائم کی جائے کہ یہ دین کے نام پرایک خلط چیز میسل رہی ہے اور اس سے ملت تابی و ہربادی میں جتا ہور ہی ہے تو ان کی روح کو کتنا زیروست صدمہ بنچے گا اور جوروحائی رابطہ ان کے ساتھ تھا دہ کیسے قائم رہ سکے گا ؟ میر ہے کہنے کی بات ایس کہ جھونا منہ بولی یات ہے ، مگر آپ کی تحریر کے جورکیا۔

آپ کا ایک مضمون رسالہ " تذکرہ " میں ہمی دیکھا، جس میں جماعتِ اسلامی کی ابتدائی واستان آپ نے بیان کی ہے اور اس کے وستور کا ماخذ اپنی بی تحریر کوقر ارویا ہے اور اس میں مودودی صاحب کی ملاقات اور ملاقات کی محویت میں ہردو کا نماز سے بے ہوش ہوجانا بھی فدکور ہے ، اور بیہ عام مدن میں ہے ، یاللج ب۔ تىلىقى جامت ملتى گۇرەس ئىكلوى كەنداى كاردانى تار

ہبر ھال اس کے متعلق اس خط میں کچھ عرض کرنا نہیں، ضرورت ہوئی تو پھر سہی ، جواب کے لیےلفا فدار سال ہے۔

احتر محدد همی منه دارانعلوم دیوبند ۳ درخی الآخر ۱۳۸۷ هد حصرت مولا تا محمد بوسف رحمه الله اورمولا نا انعام الحسن محترت مولا تا محمد بوسف رحمه الله اورمولا نا انعام الحسن کوچینج میں لگا نا

حصرت مولانا محمه يوسف صأحب اورحصرت مولانا انعام ألحن صاحب تور الله مرفقه هواهير تبلغ شروع مين جماعت تبلغ كالمرف زياد ومتوجه نبيل عقيم بلمي النهاك زياده قدا جعزت مولانا محمدالياس نورانند مرقده في حفزت مفتى صاحب قدرس مروكو بي مقرر فرمایا کدان کوتبلغ کی طرف متوجه کریں، چنال چہ مقترت وانا قدس سرہ نے تدبیر و تحکمت کے ساتھ مختلف محالس میں گفتگوفر مائی ادرا شکالات اورشیبات کو دورفر مایا اور ہر ووحضرات كوتبلغ كي طرف فرمايا ، چنال جدا يك موقع ير جب كدهمنزت مولا نامحمد يوسف صاحب قد س سرہ ہردوئی اسٹیشن ہے ٹرین ہے گز رر ہے تھے اور حضرت والا قدس سرو بردوئی قیام فر ہاتھے، حضرت والا ہردوئی شہرے آیک بڑا مجمع لے کراٹیٹن ہر ملاق<sup>ے</sup> سے لیے تشریف لیے گئے ، حضرت مولا نامحمہ بوسف صاحبؒ کی نظر جب حضرت مفتی صاحب قدس مروبر برسی آب نے قریب بازیا اور فرمایا: بہت سے موالات جمع جور ہے ہیں، پہلے ان کوحل کرتا، بعد میں کھا ہے ملاقات ہوگ، چناں چہ حفزت مفتی صاحب ّ نے ان تمام مسائل کوجندی جلدی حل فرمایا، اس کے بعد دوسرے حفزات ہے مصافحہ ہوا، معترت مولانا قدس مرہ نے معترت مفتی صاحبؓ سے فرہ یا کہ پہلے تو ہمارے بیجھے يزے رہے تھے اور بم كوادهرام كرخود يتجھے بث كئے ،اب بمارى فبرئيس لين حضرت

# مىلى بدا مەسىلىق كىون كىلىق كىلاق كەلدى كەردىنى بىر

مفتی صاحبؓ نے فرمایا: ہمارے والے جو کام کیا گیاتھا، ہم نے اس کوانجام دے دیااور ہم اس میں کامیاب ہیں اور کسی ایک کونے میں پڑارہ ہے دیجے، تا کہ کہا ہیں ویکھتے رہیں، ورندکوئی مسائل بتانے والا بھی نہیں ہے گا۔

حضرت مولا ناانعام المحن صاحب نورالقدم وقدہ نے ایکالات فتم ہونے اور تبلیغی کام کے لیے شرح صدر ہونے پہنوشی میں ایک جوڑا کرتا پائجامہ بنوا کر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں میش فرمایا۔

حضرت والا قدس سرة تبلیغی جماعت کی ابتدا میں حضرت شیخ نورالله مرقد و کی معیت میں حضرت مولا تا الیاس صاحب نورالله مرقد و کے مشور دں میں بھی شریک رہے اور حضرت مولا تا نورالله مرقد و کے مرض الوفات میں تقریباً ایک ماہ حضرت نورالله مرقد و کی خدمت میں مرکز نظام الدین مستقل تیام فرمایا۔ (حیات ۱۲۲/۲)

#### ہم بم ساز ہیں ہتم بم بار ہو:

حفرت مولاتا انعام الحن "في أيك موقع برشنا باتھا كه حفرت مفتى محود حسن صاحب في شنا يا تفاكه بم بم ساز بيل (كه مدارس بيل علاء كوتيار كرتے بيل) اور تم بم بار بو (كه ان علاء كوف تف مما لك بيل بن في كے ليے بن ديتے بيل) -

(أفريقه أورخد مات فقيه الامت الأ1021)

#### تبليغي جماعت كونفيحت

جو جماعتیں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کرتھیجت کی درخواست کرنٹیں، حضرت والا ان کوتھیجت فرماتے، وہ نصائج بھی رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہیں،ایک جماعت کوتھیجت کرتے ہوئے فرمایا:

\* و یکھو! اصول کی بابندی کرنا، وقت کی تکرانی کرنا، ا ہے ضا تع نہ ہوئے ویٹا ،اگر ایسانہ کیا ، بلکہ اوھرادھرکی بکواس میں وقت صائع كرديا تويكام آواره كردي بين تبديل بوجائے گاءاس کام کی مثال شیشہ کے گلاس جیسی ہے کہ وہ صاف شفاف بھی ہوتا ے، قیمتی بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے، اُوٹ جاتا ہے تو جر نا مشكل ہوجاتا ہے،اس ليے بہت احتياط كى ضرورت ہے اورو كيمو! تحسى مشغول آ دى كونه جيبرنا مثلاً ايك آ دى سودا لے رباہے تو اس ے برگز مختلونہ کرو، جب تک وہ قارغ نہ ہوجائے، کیول کہ مشاغل انبان کے لیے ایسے ہیں، جیسے کہ ماں کے لیے بیجے ،اگر اس کی گوو سے بنیجے کو چھڑا کرایک طرف بھٹک دو، پھراس سے کہو کہ بیری بات من ، تو کیاد و نے گی؟ ہرگز نہیں ،اس لیے کہ اس کے جگر کے نکڑے کوتہ آپ نے مجینک دیا اس طرح مشاغل انسان کی اولا و بیں ،خصوصاً علاء کے اوقات کی رعایت بہت ضروری ے،ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے ،اگران کے پاس آؤٹوان کے درس میں بیٹھو، دیکھوکہ بدوہ میں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے وی سال لگا رکھے ہیں ، ان کا احتر ام کرو، کیوں کھیلیفی نمبرات میں اكرام مسلم مستنقل نمبر بباوراكرآب كامخالف ببرتب بعي اكرام كرو، كيون كه يه لو وه مسلمان عي، اى طرح ذاكرين اور خانقا بهوں بین بیٹینے والول کی بھی تغظیم کرو، کیوں کہ وہ بھی و من

کام شم مشغول بی اور برونت ای اصلاح ک فکرش ربا کرو، نه که و سرول کی اصلاح کی فکرش' ۔ (ایمناً)

#### ايك جماعت كوهيمت فرما كي:

#### معرت مفتى صاحب كاايك خواب

حفرت منی صاحب این شخ شخ الدیث معزت مولان محد ذکریا صاحب کے ا کنام ایک خط بی تحریفرمائے ہیں:

## فلسطين كيمفتى اعظم كاايك خواب

جماعت کی فلسطین ، و ہاں کے بومفتی اعظم تنے وہ جماعت کود کہتے ہے اور
روتے تنے ، ان سے بوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ بیں نے خواب میں
زیارت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لار ہے ہیں ، میں نے مصافحہ
کیا ، انہوں نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور فرمار ہے ہیں میرے مہمان آ رہے ہیں ہیں ان
کے پاس جار ہا ہوں ، وہ کہتے تنے : میں نے اس فحض کو بھی و یکھا ہے ، اس کو بھی و یکھا
ہے ، اس کو بھی و یکھا ہے خواب ہیں ، ان کو حفور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان فرمایا
اوران کے مصافحہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے جارہے ہیں۔

جاپان جماعت گئی، وہاں کے جو بدھ غرب کے سردار ہتے، وہ آئے اور جماعت کے ساتھ تھی ہرے، شرکت کی اور کہا ہمیں اجازت دو، ہم نماز ہیں تمبارے ساتھ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے میری روح نے بتایا کداس پہاڑے اتر کر فرشتے آئی گئی گئے۔ سوتم بی دولوگ ہوجن کو فرشتہ کہا گیا ، ان سے نیوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ میرے پاس مہت بچھ ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں خاک نہیں ،

#### كىلىغى بىما مەمەلەملىغى ئىمورىمىن ئىنگلومىڭ ئەلەرۇنىڭ ئىر

کہا جو کچھ ہے وہ تو ہڑنے؟ جو امیر ہماعت تھے ان کی طرف ایک نظر ویکھا تو وہ گر پڑے ہے ہوش ہوکر، کرمیرے پاس اتی طاقت ہے، لیکن یہ جو پھٹ پہا ان کی طاقت مشیخیان السلّم، اَلْحَمْدُ لِلّه، کا إِلٰهُ إِلَّا اللّهُ، اللّهُ اَحْبُورُ پڑھتے ہیں، ان کی طاقت بہت بڑی ہے، ہرلفظ کے سرتھ ایک نور ٹھٹ ہے، جو آسان تک جاتا ہے، ان کو وہ نظر آتا ہے، نماز شرب آگرانہوں نے شرکت کی۔

بنارتمی موجود ہیں، حق تعاقی کی طرف سے نفرت موجود ہے، ول کی مافیت کے ساتھ اس کام میں گفتے کی ضرورت ہے، اصول کی پابندی کے ساتھ اول کی یہ فیت سے مراد سے ہے کہ اپنے ول کی حفاظت کرتے ہوئے کہ اس میں فیرائٹہ کی چیز نہ آئے پاسٹ کہ امارونام ہوگا، ہم جا کرفٹر یہ بیوان کریں گے گھر میں کہ ہم نے تین سپطید دہے، ہم نے جار چلے وہے اس قتم کی چیز ہی تیس ہوئی جا ہے، اللہ کے دین کی خاطر ہوگا ہے اور ان تکلے کو این کی خاطر ہوگا ہے اور اس تکلے کو این کی خاطر ہوگا ہے اور اس تکلے کو این کی خاطر ہوا ہے۔ اللہ تعالی عطافر ہا دے۔ اس تکلے کو این مطافر ہا دے۔ (خطرات ۲۲ میں)

حضور صلی الله علیه وسلم کاعرب کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوتا (خط کا ) جواب:

محترمی!زیداحترامه

السلام عليكم ورحمة القدو بركانته

مفورسلی املاع یہ وسلم کی جماعت کے ساتھ تبلیٹی مرکز کے معدر درواز و پر تشریف فر ماہونا مقبولیت کی عارمت ہے، نیز اشار و ہے کہ میرتق یہ ہے کہ آ دمی و بن ک غدمت کرے، مثا وت کرے وشائی گھریر نوشی منا ما میرتش ہے، ماحول تو کنین کا بہت

#### كىلى غامسة ئىنى تىموشىن كىكوى ئى كەلادى كى روشى بىر

خراب ہے، کہیں کا پچھ نیمت ہے، حدیث شریف میں موجود ہے'' ایک زماندای آئے۔ گا کہ دین پر قائم رہناا تنامشکل ہوجائے گا جنتا ہاتھ میں انگارہ لیٹا''۔

حق تعالیٰ تمام نصانیف اور جملہ خدمات کو قبول فرمائے ، اللہ پاک آپ کو اور سپ سے جملہ تعلقین واولا دکوعزت و عافیت سے رکھے۔ آمین ۔ فقط والسلام ۔ املا والعید محمود غفر لہ ( کمتوبات: ۱۱۴۷)

# خواب میں نی اکرم صلی الله علیہ دسلم کوہلیغی جهاعت کے ساتھ دو یکھنا

#### السوال

ووتین سال قبل ایک خواب و یکھا کہ تبلی جماعت کے ساتھ ہوں اور جماعت میں مین جنی اللہ علیہ وسال قبل ایک مجد کے مرافع ور داز ہ پر فروسنی اللہ علیہ وسلم بھی جیں ، جماعت تمل تا فریستی بیس بینی ، ایک مجد کے در داز ہ پر فرعا کے حلقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وُعا کے سلیے ہاتھ الحائے ، پھر بھل جس جماعت کے حلقہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ، امیر جماعت نے تقریر کی ، میں نے امیر جماعت سے بو جھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہاں سے کہاں جانے کا ارادہ ہے ؟ امیر جماعت نے کہا دراس کا معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل کرتے بھی و یکھا ، اس کے بعد فیند سے ہوشیار ہوگیا ، چند دن بعد ایک جماعت رائے جو ٹی آئی ، اس میں میر الزکا نور اللہ بھی آ یا ہوا تھا ، جماعت نے کہا تو بھی چل ، پھر جماعت دائم ہا ڈی گئی ، یہ و بی مقام تھا جو ہیں نے خواب ہیں و یکھا تھا ، جماعت دائم ہا ڈی کئی ، یہ و بی مقام تھا جو ہیں نے خواب ہیں و یکھا تھا ، جماعت دائم ہا ڈی کئی ، یہ و بی مقام تھا جو ہیں نے خواب ہیں و یکھا تھا ، جماعت دائم ہا ڈی کے میں جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہی ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دیگر عوض ہیں ہے کہ ہیں ، جماعت کے ساتھ مدراس گیا ، دی خواست ہے۔

## تىلىق غاھسە ئىلى ئۇرۇس ئىلۇن كى لاۋىن كى دەنگى ش

#### الجواب: حامداً ومصلياً

خواب ماشاء الله مبارک ہے، اشارہ ہے کہ بیددینی کام اور تبلیفی جماعت مقبول ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپر تی حاصل ہے اور آپ کے بیٹے نو رائند سلے کواس میں کام کرنے کی توفیق ہوگی، آپ کے لیے اگر مدینہ طبیبہ کا قیام خیر ہوتو حق نفوانی آسان فرمائے، آمین ۔ فقط۔ واللہ اعلم۔

حرره العيدمحمود عفرله وارالعلوم ويويند ٨١/١١٥ ه

# ا کابرین کے چندارشادات

(۱) حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تفاتوی کے ارشادات:

یغیر وجوت کے دین دارئیں بن سکتے: اس شکایت اس کی ہے کہ جوادگ

دین دارادر نمازی ہیں، جس طرح وہ نماز کوخروری بجھتے ہیں کیاای درجہ ہیں جیلنے کو بھی ضروری بجھتے ہیں کیاای درجہ ہیں جیلنے کو بھی ضروری بجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر بھی نماز قضا: وجائے تو اس پرتو نمامت ہوئی ہے، گر ترکی بلنغ پر ذرا بھی نمامت نہیں ہوئی ....، دراز وی ہے کہ ظہر کی نماز تو اپنے ذمہ فرض سے بھتے ہیں اور بلنغ کوفرض نہیں بچھتے ،اس کوزا کھ کام بچھر کھا ہے ۔...، بیتو ایسا ہوا جیسے ایک آدی صرف چار نماز کی بڑا ہے ،عشاء کی نماز نہ پڑھے تھے کورین دار کیوں بچھتے ہیں؟ خوب بچھ نماز کی نہیں جھتے گا ، نھر آپ بلغ کو ترک کر کے اپنے کورین دار کیوں بچھتے ہیں؟ خوب بچھ لیکن کی نہیں ہو بکتے ہیں؟ خوب بچھ

(دعوت و بہلیغ کے اصول وا دکام جس:۵۴) عمو**ی بہلیغ کی ضرورت**: یہ ہبہ ہے کہ حصر ات انبیا علیم الساام کے لیے یہی

## ر النبل جا احت ملى محود حن كنكوى كراوى كاروش على 100 (60 )

طریقه تبویز فرمایا همیا اور اکابر امت نے بھی ہمیشدسب سے زیاد و اس کا اہتمام فرمایا ، باتی درس و تذریس بصنیف و تالیف وغیر و کوائ کامقدمه قرار دیا۔ (ایصاً مِس: ۱۱۱)

## فراغت کے بعد دعوت وتیلغ میں مشغول ہوتا جا ہے: اس کام

رجوت الی اللہ کا ہے اور اس کے محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، اب

یرچا ہے کہ جب مدارس سے ضروری علم حاصل کرلیس تو دعوت الی اللہ بھی کیا کریں، جس

کا آسان فر ربعہ وعظ ہے اور پڑھنا پڑھا تا اس کا مقد مہ ہے، اس لیے بیشنل بھی ضرور

مجیس، جیسے نماز کے لیے وضو اور وضو کے لیے پائی اور لوٹوں کا جمع کرنا ضروری ہے،

ایسے بی تبلیغ کے لیے پڑھنا پڑھا تا ضروری ہے، جمر کوئی مخص وضواور لوٹوں بی کے اہتمام

میں رہے، وہ پائی بی بحراکرے اور نماز کا وقت گزرجائے تو کیا پیخص قابلی تعریف ہے؟

بس ای طرح پڑھنا پڑھا تا وجوت الی اللہ کے صرف مقد مات جیں، مگر ان مقد مات جیں، مگر ان مقد مات جیں اسی مشغول ہو ہوئی کہ اصل کا م کو بھی بحول سے ، افسوس! جولوگ اس کے اہل تھے، وہ لوگ

اسی مشغولی ہوئی کہ اصل کا م کو بھی بحول سے ، افسوس! جولوگ اس کے المل تھے، وہ لوگ

بھی اس کو بھونے ہوئے تیں اور مقد مات اور وسائل ہی جس مشغول ہیں ، اصل مقصود

شیں وقت صرف نہیں کرتے۔ (ایستا جس: ۱۳۰۹)

اور فرمایا: اصل کام تو یمی ہے۔ (الیماً مِس: ۳۲۷)

تحکیم الامت کا آیک خط: انسلام کیم ، حالات سے بہت کھامیدیں ہوئیں اور جھ کواس سے پہلے بھی صرف آپ جیسے خلصین کا جا تا اور پھر مولوی الیاس (صاحب رحمۃ الند علیہ ) کا ساتھ ہو جا تا یقین کا میا لی کی دلاتا ہے ، علم غیب تو حق تعالی کو ہے ، جمر میر اقلب خہادت دیتا ہے کہ ان شاء اللہ سب دفو و سے زیاد ہ نفع آپ صاحبوں سے ہوگا ، بخد مت مولوی صاحب سلام مسنون ۔ (ایشاً جس: ۳۴۰) (۱) حضرت موانا تا تاری محمد طیب صاحب مهمتم دارانعلوم دیوبند وخلیفه حضرت تفانوی کے ایک بیان کے اقتباسات (بیربیان سبارن پور کے اجماع میں ہوا):

اگر آپ نحور کریں تو معلوم ہوگا کہ تبلن اصلاح کے ان جاروں طریقوں کا ایک مجموعہ مرکب ہے تو بیدنی جماعت ایک "معجونِ مرکب" ہے ، گویار نیخدام رت کا بن گیا،
جموعہ مرکب ہے تو بیدنی جماعت ایک "معجونِ مرکب" ہے ، گویار نیخدام رت کا بن گیا،
جس میں اصلاح نفس کے بیر جاروں طریقے جمع جو جیں، الغرض اس میں محنت جس میں الغرض اس میں محنت کرنے ہے بہت بی برا افا کہ و ہوگا۔ (اصلاح نفس اور تبلیغی جماعت ہیں: ۱۲)

بہرحال اصلاح نفس کے جارجز اور ج رطریقے ہیں اور تبلغ کے اندر حسن القاق سے جاروں طریقے ہیں اور تبلغ کے اندر حسن القاق سے جاروں طریقے جمع ہوگئے ہیں، محبب صالح بھی ہے، ذکر وَکُر بھی ہے، موافاۃ نی اللہ بھی ہے، دغمن سے عبرت وموعظت بھی ہے اور انہی جاورا نہی جاروں کے جموعہ کا نام تبلیق جماعت ہے، عام لوگوں کے لیے اصلاح نفس کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا۔ (ایمنا جس: ۲۷)

اور بھائی!اس سے کنارہ رہنا ہوئی بی محروی کی بات ہے، فکری طور پر ہو، عملی طور پر ہو، جس درجہ میں مجمی ہواس میں شریک رہنا جا ہیں۔ (الینیا جس: ۳۲)

آج کے دور میں بہت ی تحریک ہیں چل رہی جیں کیکن پیٹر کیک اپنی مثال آپ ہے ، اس میں نہ تجریک اپنی مثال آپ ہے ، اس میں نہ تجدے جیں ، ند مصب جیں ، ند کر سیال جیں اور نہ تینیں جیں ، بلکہ اپنے علی اور نہ تینیں جیں ، بلکہ اپنے علی اور نہ تینی جی جی جی جی بر بارہے ، ریح کے موجود و دور میں وین کے شخط کے لیے بیزی بنا وگا و ہے ، آج جس دور ہے ہم گزررہے جیں اس دور میں مسلمانوں کے لیے صرف دو بناہ گا ہیں جیں ، ایک و فی عدرہ ، دوسرے تبلینی کام۔

(جماعت تبلغ پراعتراضات کے جوابات از شخ الحدیث صاحب بس:۵۲)

# تبلیغی جماعت سے متعلق حضرت تھانویؒ کی رائے

### السوال:

تبلینی جماعت کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خیالات کیا ہے؟اگروہ خیالات کسی کتاب بیس شائع ہوئے ہوں تواس کتاب کا نام کیاہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

مستقلاً کی کتاب میں ان کی رائے میں نے تین دیکھی ،البتد دوسرے حضرات نے خود ان سے من کر جونقل کیا ہے وہ متعدد جگددیکھی ہے، ایک جھوٹا سا رسالہ' چشمہ آفاب' ہے اس میں متعدد اکا ہر کے خطوط تیلیقی کام سے تعلق شائع ہوئے ہیں ،اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھا تو کی علیہ الرحمة کی رائے بھی منتول ہے ، بیرسالہ دفتر ماہ نامہ نظام کرنیل منج کان پور ہوئی سے شائع ہواہے۔

# (٢) \_ شخ الاسلام حفرت مولا تاحسين احمد في رحمه الله

### کے چندارشادات:

میرے محترم بزرگ ایہ جماعت المیغیہ منصرف ایک ضروری اور اہم فریضدی حب استطاعت انجام دی کرتی ہے، جکہ اس کی بھی سخت مختاج ہے کہ ان کی ہمت افرائی کی جائے۔

بھائیو! آپ کی پینلس تبلیغ کی ہے، سیبلیغ اصل میں وقلیفد آقائ نام دارسلی اللہ عذبہ وسلم کا ہے، و د کام جوئم کرتے : ومعمولی تبیس ، میں تم کو بشارت دیتا : وں کہ خدا نے تم کوئیسی خدمت سپر د کی ہے۔ (جماعت تبلیغ پراعتراضات کے جوابات جس : ۳۸) (٣) - ﷺ الحديث مولاناً محمدز كرياصاحبٌ لكيت بين: مير يرز يك میر کی موجودہ حالات کے لحاظ سے نہایت ہی مفیداور بے انتہا تمرات کا وجب ہے۔ نیز قرمایا: اس کے علاوہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جن کی بنا برید ناکارہ خالفت كوخطرناك مجود باب- (جماعب تبلغ يراعتر اضات كے جوابات مس ٢٩،٣٨) (٣) \_ حضرت مولانا الوالحن على عدوي كلية بين: ياك حقيقت ب، جس كوبلا كريد تملق كيكهاجاتا كياس وقت عالم اسلام كي وسيع ترين ، قومي ترين اور مغیدترین تبلیغی جماعت کی دعوت ہے، جس کامر کز مرکز تبلیغ نظام الدین دہل ہے، جس کا دائرٌ وعمل و اثرٌ صرف برصفيرنبين اور مرف الشِّيا بهي نبين، متعدد برّ اعظم اورهما لك اسلامیہ وغیرہ میں ، وحوقول اور تحریکول اور انقلابی واصلاحی کوششول کی جہ نے بتا اتی ہے كدجب كى وموت وتحريك يريجه زمانه كزرجاتا بياس كادائر ونش وتن يت وسيع تر ہوجاتا ہے(اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نغوذ واٹر اور قیادت کے منافع نظر آنے لَكَتَةِ بِينَ ﴾ تواس دعوت وتحريك مين بهت كالسي خاميان ، غلط مقاصد اوراصل مقصد ے تغافل شائل ہوجا تا ہے، جواس دموت کی افادیت و تا ٹیرکو کم یا بالکل معدوم کردیتا ہے، کیکن میں تبلیق دعوت اہمی تک (جہال تک داقم کے علم ومشاہدے کا تعلق ہے ) ہوے يانديران آزماكثول سے مخفوظ بسالخ۔ (منتخب احاد بث ص٥)

# تبليغى جماعت براعتراض

ارشادفر مایا کرایک مدرسد کے مہتم صاحب نے بلینی جناعت پر بطور اعتراض کے میرے پاس خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ بلینی جماعت کا بیانصاب: عمر میں سات چلے، سال میں ایک چلہ مہینہ میں تین دن، ہفتہ میں دوکشت اور دوز اندکی تعلیم کہاں ے ثابت ہے؟ میں نے جواب میں لکھا کہا لیے امور کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے

کہ وہ خلاف شرع نہ ہوں ، سویہ خلاف شرع نہیں ، آپ بٹلا کیں کہ آپ کے یہاں در آپ
نھ کی کا نصاب اور اس کی مدت است سال ، پہلے سال میں فلال فلال کتاب اور
ووسرے سال میں فلال فلال ، ای طرح برسال فلال فلال این تیز سال میں قین امتحان ،
یہ سب کہاں ہے تابت ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی کہیں گے کہ خلاف شرع نہیں اور تجرب
شابہ ہے کہ جواس طرح بڑھ لیتا ہے وہ فی ضل بن جاتا ہے ، اس کے شوت کے لیے اتنا
تی کافی ہے ، بس اس طرح تبلینی جماعت کے نصاب کو بچھ لیجے ۔ ( منفوظات السلاما)

# تبليغي جماعتوں اور تبلیغی کتابوں پر سچھ

## اعتراضات اوران کے جوابات

#### السوال:

(۱) ہے تا کل تبنیقی جماعت کا رویہ زور پکڑتا جار ہاہے کہ ہرمحکہ کی مسجد میں تبدیقی نصاب کی تناب ہز ہے تیں ، ٹوگوں کوز بروی روکتے ہیں ، اگر کوئی مخص نہ میتھے تو میں پر کلیر کرتے ہیں ، میدائنز اسٹر ہا جائز ہے یانہیں ؟

(۲) یہنینی نصاب میں صرف مبادات کے فضائل کا بیان ہوتا ہے، مسائل ضرور یہ کا حصہ نہیں اور اگر کوئی عالم سمجھائے کہ مسائل کی کتاکب بھی پڑھوتو ہرگز نہیں پڑھتے ، اگر کوئی شخص پڑھے تو پڑھنے نہیں وہتے ،ان کا پٹول جائز ہے یانہیں ؟

(۳)۔ (الف) ان فضائل کی کمایوں میں بہت می الیک احادیث میں جو موضوع میں، نگر مرتب کتاب نے عربی عبار سند میں تو ان کا موضوع ہوہ واضح کردیہ ہے، لیکن اردومتر جمہ میں نظر انداز کردیا، اب وہ احادیث موضوعہ اردو میں پڑھی جاتی

# تىلىغى جماعت مغتى كھورىس كىڭلوى كەلمادىلى كەرەشى تىر

ہیں، کیاا کی حدیثوں کا پڑھنا جائز ہے؟

( پ ) یکیا مصنف کوالی حدیثیں جن کا ہضع ہونا خودان پر واضح تھا، در ک گرنا اور بطور نساب ان کی اشاعت کرنا جا کز ہے پائییں ؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

اسل یہ ہے کہ دین کا سکھنا ہرایک کے لیے ضروری ہے ، (1) اس مقعد کے نے کیا ہیں آسنیف اور شائع کی جاتی ہیں ، مدارس قائم کیے جاتے ہیں ، ان کے لیے ستفل نصاب تجویز کیا جاتا ہے، متماعتوں اور درجوں میں نظام بنایا جاتا ہے، خافقہ میں قائم کی جاتی ہیں مستفود عدر کھے جاتے ہیں ،ان کی آخر پریں ہوتی ہیں ،انجمنیں بنائی جاتی ہیں ، ستب خات بنائ جات میں انوش جس جس طریقه پر دین حاصل کرنا آسان ہوجائے ، وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ، بشرطیکہ وہشرعاً ممتوع ندہ وہ ای طریقنہ پرنہلیفی بتماعت كاحال ب، مدارى بين ندسب دين حاصل كرئ ليے جائے بين، ندسب ك یاں آنا وقت ہے کہ بورا تعداب بڑھیں و شدارس میں اتن مخوائش ہے، تدسب میں نساب کے ہز <u>جے</u> اور سیجنے کی صلاحیت ہے، یکی **حال خ**انقا ہوں کا ہے، قو و کرا میں و مکھ کر تجمی دین حاصل کرنے کی صلاحیت عمو مائٹیں ، وافقہ تو یہ ہے کہ عمومی طور ہروین کی طلب ہی اس قدرتکین ہے کہ جس کوشار میں لا ناہی محل تامل ہے، سکتے کر وڑ کی مسلم آبادی ہے اور كننے بدارس و خانقابوں ہے استفادہ كرنے والے بين، الجمنول اور واعظوں ہے استفادہ اس ہے بھی کسآ و کیفا کم ہے ، بود بی جس اقدرعام ہے اس کودور کرنے کے یے بھی ایسے طریقے کی ضرورے بھی جو عام اور سبل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے بلیغی

 <sup>(1)</sup> وعن أنس رضي الله عنه قال: قال وسول الله ﷺ: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الغصل الثاني: ٣٤، قدمي)

بتما عت کاطریقهٔ جاری فرمایا ، خدائے یاک کے فصل وکرم ہے اس کا نفع بہت ہی عام ہوا ، كتة لوگول كاكلمه درست بهوا ، نماز ورست بهونی ، به نمازیوں نے نمازی بابندی كی وكت تاجرز کو ہنیں دیتے تھے، سودی معاملہ کرتے تھے، انہوں نے با قاعدہ زکو ہونی شروع کی ، سودی معاملات سے برمیز کرنے لگے، کتنے لوگوں نے حج کیا رہے جھاعت بندر گادیر ، جباز ون میں،حیذ ہ میں، مکه تکرمہ میں،منیٰ میں ،عرفات میں، مدینہ خدیہ میں ،غرض سب جگہ کام کرتی ہے، جس کی بدولت بہت سے لوگوں کا جج صحیح طور پر دوا ہوتا ہے، انگریزی مما لک میں مساجد کی تغییر ہوئی،قر آن یاک ترادیج بٹس پڑھا جانے لگا، مکاتب قائم ہوئے ، چوں کہ بہ جماعت کوئی منظم جماعت نہیں ، بلکہ دین سکھنے والے ہر چھوٹے بڑے طبقہ کے لوگ میں ،اس لیے ہے عنوانیاں بھی ہوتی میں بعض جوش میں تقریر کرتے ہوئے ا بن حد ہے بڑھ کر بھی بات کہد ہے جیں، حالال کران کو یہ مدایت وی جاتی ہے کہ وہ تھ غمروں ہے زائد ہات نہ کہیں ، شکایات معلوم ہونے پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے، مجھی تقریر ہے ہی بالکل روک دیاجا تا ہے، مقامی علا واگر سریر تی فریا کمیں اورغلطیوں پر تنبیہ کریں تو اس بناءت كوقد رداني كرني جايي،ان مخلص علماء كوبلغ كامخالف مجمنا غنطي أورخت فلطي ے ،اس جماعت کوان کی شفقت اور فیرخوا ہی کاتج پنیس ،اس لیے ہل علم حضرات اگر ان حلقوں میں تھوڑی ہی شرکت بطور گمرائی فر مالیں تو ان کی تعلقی کی اصلاح بھی ہوجائے ادر قلوب میں ہمدردی اور شفقت کااحساس بھی ہوجائے ، بعد نماز جو محض این عشرورت کی فاطر جانا جا بتاہے، اس کوز بردتی روکنا بھی نہیں جا ہے مفالبّاس ہے بھی آ ہے کوا نکار نہ ہوگا کہ قلوب میں دین کی طلب نہ ہونے کی وجہ ہے لوگ بکٹرت منسر ورت کا حیلہ کر کے بھی چلے جاتے ہیں ، اہل مدارس فیرحاضرطلباء، نا کام طلباء کا کھا تا دخیفہ بند کرد ہے ہیں

اور دوسری سزائیں بھی دیتے ہیں، یہ جماعت ای متم کا کوئی کام نہیں کر نتی ، بلکہ خوشا مد کا طریقہ استعمال کرتی ہے، تاہم خوشامدے آگے بڑھ کرکسی کو مجبور کرتا غلط ہے، اس سے پر ہیز زرم ہے، چہ جائیکہ اس پر تمیر کی جائے۔

(۲)۔اس جماعت کےاصول میں علم کی تحصیل ہمی ہے بیکن جس طرح مداری میں کنامیں ہدایہ وفیرویژهائی جاتی ہیں اس طرح یبال تعلیم نہیں ،آپ جانتے ہیں کہ ہدا ہے، شرح وق سے وغیرہ پڑھانے کے لیے یمپئے نتنی کمابوں کا پڑھانا ضروری ہے، مداری میں میزان ہے جماعت پڑھنا شروع کرتی ہے،شروح ،حواثی ، تراجم دیکھتی ہے ،مطابعہ کرتی ہے،استاذ کی نقر رہنتی ہے، پھر مدار وغیر دہیں کیا بوری جماعت الی ہوتی ہے کہ اس کی عبارت کوحل کر لے اور مسائل صحیح سمجھ جائے ؟ نہیں ، ہر گزنہیں ۔ پھرتبلے فی ہم، عت میں کوئی تمین ون کے لیے نکاہ ، کوئی وس میں جالیس دن کے سے نکا ، ندائیر ایب رہتا ہے، ندجما عت ایک رہتی ہے، الی حالت میں اگر مسائل کی سماییں ان کوسنانی جا کیں ق غلطی کا احتمال کس قدر مالب ہوگا؟ البته ان کو مدایت کی جاتی ہے کہ وواسینا طور برایلی استعدا داور ماات کے مطابق ضرور دین کالقم حاصل کریں اور وہ اس بڑکل بھی کرتے تیاں ، کوئی مسائل ہو جیر کر، کوئی ہیل بھم کی صحبت میں جا کر، کوئی مطاعہ کتب ہے ، کوئی مداری میں داخل ہوکر ، جوخص حاصل تیں کرتا وہ کوتا ہی کرتا ہے واصول کا پذیند میں اور م عالم اگر مسأکل کی کتاب سنانا چاہیں تو ضرور سنائنیں ، جماعت ندرو کے ،البند باہمی مصالحت ہے وقت متعین کرلیاجائے کہ فلال وقت مسائل کی کتاب ہوگ۔

الی عدیث قر شایدکوئی ندموجس کے موضوع ہونے پر اٹفاق ہو، بال آمیکہ بعض حدیث من معیف ہیں اور ایک بھی ہیں کہ جض حدیثین نے ان کوموضوع کہا ہے۔ اس کو

مصنف منظار نے بیان بھی کردیا ، فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کا بیان کرنا تدریب افرادی (۲۹۹،۲۹۸، المکتبة العلمیة بالمدینة المحورة) وغیرہ کتب میں جائز تکھاہے ، آخران ملد کے متعلق آپ کیا کہیں ہے ، جس کی نصف سے زائد احادیث کو این جوزی نے موضوع قرار دیا ہے ، این مجدد اخل درس ہے بلک صحاح ستہ میں شارے اور مصنف قدی سرہ نے کسی حدیث کے متعلق نہیں بتایا کہ ربیحد برث موضوع ہے بلائلیران کا درس دیاجا تا ہے؟

(ب) معتف مدظلہ نے بہت احتیاط سے کام لیا کہ جس حدیث کو بعض حضرات نے موضوع قرار دیا ،اس کو داختے کر دیا گر وہ حدیث بالا تفاق موضوع ہوتی تو ہرگز اس کو لکھ کر اس سے استدلال نہ کرتے ، اب رہ گیا عوام کا حال تو ان کے لیے حدیث کی قوت وضعف کا بیان کرنائی مجمع مغیر نہیں ،اس لیے ترجمہ بیس اس کا ذکر نہیں آیا ،اہل علم حضرات کے لیے عربی عبارت بین موجود ہے ۔فقط رواللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود عفرات و بر بر برای العبر محمود عفرال وارالعلوم و یو برتر ۱۳ اس ۱۳۵۸ ساتھ ال

تبليغي جماعت براعتراضات ادرجوابات

#### السوال:

(۱)\_دورحاضر میں دعوت و بہلنے یا تبلیغی جماعت کے نام سے جومحنت جل رہیں ہے اور کشتوں ، ذکر واذ کار وغیرہ اعمال کی دعوت دیتی ہے، یہ جماعت قرآن وصدیث اور سلف صالحین کے طریقہ پر ہے یانہیں؟

(۲) کیار کہنا تھے ہے کہ یہ جماعت ایمان کومردہ بناتی ہادرجذبہ جہاد کوئٹم کرتی ہے در اسلام کے خلاف سازش ہے؟ ہوراسلام کے خلاف سازش ہے؟ ہے در اسلام کے خلاف سازش ہے کہ الحدیث حضرت مولانا محدز کریا صاحب کی جمع کردہ کتب فضائل،

# ر تبلیق جامت ملی محود حن کنگوی کرفآه دلی کارد تنی شر

تبلیفی نصاب یا فضائل اعمال کے بارے میں حضرات علاء کی کیارائے ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

(۱)\_حضرت مولانا الياس صاحب نور الله مرقده في نظام الدين وبل س تبلینی جماعت کا کام جوشردع فرمایا جس کے چینمبر میں ادروہ کام اللہ کے فضل سے برجة بوجة آج تمام ونيام ،عرب وتجم مين بجيل چكاب ،جس كى بدولت بشار بد دین فاسق اب تمبع سنت اور پابندِ شریعت ہو گئے، بےنمازی بزی تعداد میں نمازی بن گئے، جولوگ مجمی زکو ق<sup>نہیں</sup> دیتے تھے دہ با قاعدہ زکو <del>ق</del> دینے لگے، کتنے ہی لوگ ایسے میں کہ مال دار ہونے کے باوجودان کو ج کا خیال تک نبیس آتا تھا، انہوں نے ج کیا اور بار بارج كرتے بيں ،كتنى محديں وران برى ہوئى تھيں؟ وہ نمازيوں سے آباد ہو كئيں ، کتنی بستیوں میں وین مدارس قائم ہو گئے ،جن میں قر آن کریم ، حدیث بتفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، کتنے ان پڑھاور جاہل آ دمی عالم ہو گئے اور تمام دنیا میں دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے پھر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ایمان نہایت پختہ ہو گئے، جب کہ وہ ' ملے ہے مشر کا نہ عقائد میں جالا تھے؟ ان چیزوں کود کھے کر بھی کیا اس کے دین کام ہونے میں شبہ ہوسکتا ہے، قرآن کری اور حدیث شریف (1) کا بھی بھی تھم ہے اور سلف صالحین نے اپن زند گیاں اس کام کے کیے تو وقف کی ہیں۔

 <sup>(1)</sup>قال الله تسالى: ﴿ كتم غير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله ﴾. (آل عمران: ١١٠)

هن أبي سعيد الحدوي رضي الله عنه عن رسول الله يُخْتِحُ قال: "من رأى منكم منكراً ضليخيره بيشه، فإن لم يستعلع فبلسانه، فإن لم يستطع فيقليه، وقلك أضعف الإيمان"- رواه مسلم". (مشك، المصابيح، كتاب الأتاب، باب الأمربالمعروف، الذيل الأول: ٢٣٦، قديمي)

(۱) اس جماعت کے نصاب میں ایک تراب دکایات صحاب بھی ہے،
جس بیں جذبہ جباد اور صحابہ ترام کی بہاوری ، شجاعت اور دین کی خاطر جان کی قربانی
اور صحابی بچون اور صحابی عورتوں کے دا تعات بھی اس سلسلہ میں ترغیب اور انتاع کے
لیے مذکور ہیں ، کم ہے کم ای کا مطالعہ کر لیاجائے تو معترض کے اعتراضات خود بخو دشم
بوجا کمیں گے ، اگر کو کی محض ایمان کے زندہ ہونے کا نام بی ایمان کا مردہ ہونار کہ دے
اور قرآن دولہ برث شریف کے امرکو، جو کہ اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وہ اکور فرصہ دار ہے یا
اس کی اصطلاح بی بچھ اور ہوکہ وہ ایمان واسلام کے ایسے معنی بیان کرتا ہوجو تر آن و
حدیث کے خلاف ہواور سفف صالحین نے بھی بھی ایسے معنی بیان کرتا ہوجو تر آن و
وہ اپنی اصطلاح بی بچھ اور سوکہ وہ ایمان واسلام کے ایسے معنی بیان کرتا ہوجو تر آن و
وہ اپنی طدیث کے خلاف ہواور سفف صالحین نے بھی بھی ایسے معنی بیان تہ کے ہوں تو وہ اپنی

(٣)\_بهت مفيدين \_فقط والله اعلم \_

الملاه العبدمحمود غفرله وارائعلوم ويويتدة ٣/٤/٢٩ ١٩٠٤٥

# تبلیغی جماعت کے متعلق اہلِ بدعت کی پھیلائی ہوئی بد گمانیوں کا ازالہ

#### السوال:

چندون پہلے ملک ویڈام کےصدر مقام سائیگون شہر میں ہندوستان ہے ایک

(1) و على ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن برآيه قاصاب قفد أخطأ، فليشوأ مقعده من النار". (رواه النرمذي)

"وعن جناهم، وضي لله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال في الفرآن برآيه فأصاب فقد الخطأ". رواه أبوناود والترمذي". (مشكوة المصارع، كتاب العلم، الفصل الثاني: ٣٥، قديمي) تبلیقی جماعت آئی اور چندون یبال قیام کر کے تبلیقی واشاعت و بین کا اہم فریضدانجام و بی رہی، بھودن بعد یہ جماعت یبال سے جلی گئی، س کے بعد شہر کے جامع سجد کے اہم وخطیب نے لوگوں میں بید بات بھیلانا شروع کروئی کہ تبلیغ والے وہائی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے تبین ہیں، اس سے اہلی شہر میں ایک تشم کا اضطراب اور بے جبی سنت والجماعت میں سے تبین ہیں، اس سے اہلی شہر میں ایک تشم کا اضطراب اور بے جبی تجمیل تی ہے اور امام صاحب نے سلون سے چند بحفلت مشکوا کرلوگوں میں پھیلانا شروع کردیا، جس میں مولانا رشیداحد کشکوئی اور مولانا، عامیل رحمۃ الشفطیما کخلاف یہ تار چیش کیا گیا ہے کہ برلوگ مرکارد و عالم صلی الشفیلیہ وسلم کی شان میں گئا خیال کرتے تیں اور اہلی سنت والجماعت کے طاف عقید و رکھتے ہیں، یباں پر ان تمام واقعات نے بہا ورائی میں کہ اس کا مدلل جواب قرآن وحدیث کی روثنی میں عنایت فرما کیں۔

نیز مولا نامحمرالیا سی اور مولا نا تھا تو کی رحمۃ اللہ علیجائے بارے میں میڈوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں ، ان کی کما بوں میں بہت می غلط بیا ، آپ سے درخواست ہے کہ ذکورہ علائے کرام کی حقانیت کے بارے میں ملل جواب دیں ، اگر دار العلوم دیو بند ہے یا کہی اور جگہ تی تبلیغی جماعت اور ان اکا ہر کی براء ست میں کما بین شائع ہوئی ہول تو اس کی نشان وی فرمادیں ، تاکہ ان ہریہ کما براء سے میں کما کیس۔ نبطور ججت بیش کر کئیں۔

نیز ان حالات میں تبلیقی جناعت کا کام یبال سائیگون میں ہوسکتا ہے یا نہیں؟اس بارے میں حقائی علاء کرام کی ایک کانفرنس ۱۰ اکتوبر اے دکو ہو، طے پائی ہے،جس میں اس بارے میں مشورہ ہوگا۔ آپ براہ کرام ممکن حد تک جواب جلد عزیت

# تىلىنى ھامت ملى گورىس كى كوئى كى روشى شى

فرمادي، تا كه بم اس كو جماعت كے سامنے پیش كرسكيں -

مخضراً یک ہمارے بہاں تبلینی جماعت کے خلاف نوگ ایک محافہ بنا بیکے ہیں، جس سے آئندہ کے لیے ایک رکاوٹ پیدا ہوگئ ہے، مدلل جواب عزایت فرمادی تو بردی نوازش ہوئی۔

### الجواب: حامداً ومصلياً

نجات کاراستہ صرف ہے کہ اپنی پوری زندگی کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایات کے موافق بتایا جائے ، کوئی کام خلاف سنت نہ کیا جائے ، جس قدراس جی پختلی حاصل ہوگی ای قدرو نیا جی بھی قتنوں سے حفاظت رہ گی اور آخرت میں بھی محفزت فحر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نعیب ہوگا ، جس قدرسنت سے بعد ہوگا ، ای قدرو نیا میں بھی فتنے برجیس کے اور آخرت میں بھی دوری رہے گی ، اس کے اصول ایسے مضبوط اور پختہ ہیں جن میں کی کا اختلاف نہیں ، ایک جھوٹی ک

كمّاب ہے جس كا نام بي اچھ باتي "اس كود كھ لياجائے ،اس جماعت كا كام صرف ہندوستان میں نہیں، بلکہ ساری و نیا میں ہور ہاہے، بے شار آ ومیول کا حج اس کی وجہ سے سنت کے موافق ادا ہور ہاہے ، ہر جباز ش جماعت کے آ دی کام کرتے ہیں ، مکہ مکر مد، عدیدة مثوره زاد بهاانتد نثر فأوکرامیة ،صفاء حرف بت ، بندرگاه سب جگرکام کرنے وانےموجود ہیں۔آنگریزیممالک لندن مامریکہ وغیرہ ٹٹس بھی بچھہ القد تعانی کام ہور ہاہے، کروڑوں آ وی اس جماعت کی کوشش کی بدوت نمازی ہو گئے، روز و رکھنے سنگے،حرام کمائی ہے ائب ہو گئے، شراب بینے ہے، زنا کرنے ہے تو برکر بیکے ، زکو قادا کرنے سلگے، جہاں و تی مدارس نبیس تنصے وہاں و بی مدارس کھل گئے، عام و بی بیداری پیدا ہوگئی، اس جهاعت کاعموی کام زبانی ہے جم بری مٹریجرزیا دہ نہیں ہے، آیک چیدساتھ رہ کراصول کیا بابندی ہے آ دمی کام کرے مان شا ،النداس کے حالات میں کافی تغیر ہوگا اور سنت نیوی صلى الله عديد وسلم كى رغبت اورمحبت من اصافه بوگا، بدعات اورمحاصى سيفرت بوگ، حضرت مولا ناالياس صاحب رحمة الندعليه كي لمفوطات اورخطوط اور حالات بهي كسي حد تک شائع ہو بچکے میں وان کے بیز ہے ہے قلب میں نور بیدا ہوتا ہے اور تعلق مع العدوم الرسول صلی الله علیه دستم میں تر تی ہو آن ہے ، مخالفین ان سب چیز وں کو برواشت شیس كرياتية تو مخالفت كرت بين عن تعانى ان كوبدايت دے اور مراط متنقم ير جلائے ، افسوں کہ وہ خالفت کی وجہ ہے بہت ہوئی نعمت ہے محروم میں 🕟 🕒 فقط ۔

والقديق في الكور

حرره العبرجمودغقرك

وارالعلوم ويوبتد ١٢٣٤ أ6 ه

تبلیل بعا مه پیده من کشوی که تاری کردنی می

# کیانفرت مرینه طعبہ سے ہوئی ، وہیں سے دین پھیلا ، یا مکہ ہے؟

محتزم المقام! زيد كِدتم

ولسلام عليكم ورحمة القدو بركانة

#### اما بعد :

عرض ہے کہ ہمارے گاؤں میں بروزِ جعرات تبلینی جماعت آئی اور بعد نماز مغرب ان میں ہے ایک صاحب نے تقریر کی ، جس میں گاؤں کے بہت ہے لوگ نْرِيك ينته اور مِين بھي موجوو تھا، لائق مقرر نے اپني تقرير بين قرمايا كەمكەمعقىمە مين غرت میں ہوئی، جب تعرت اور ججرت جمع ہوئی تب دین بھیلا، دین در اصل مدینہ منورہ ہی ہے پھیلا ہے، لائق مقرر کی اس بات کوسن کر مجھ کو بہت رخج ہوا، کیوں کہ میرے ذہن میں حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیم اجمعین کے کچھ واقعات میں ،مثلاً جناب سیدنا حضرت ابو بمررضی الله عنه کا کمرورمسلمانوں کو اینے روپ ہے آزاد کرنایا خانہ کعیہ میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کیز اذ ال کر مینے والے کو ہٹاتے ہوئے ، بری طرح مار کھانا اور بوتت ہجرت سردار دو جہاں کے آھمے ہیجھے اور دائیں بائیں چلنا اور بشت میارک پر جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم کو بٹھلا کر پچوں سے جانا وغيره، جنب سيدنا حضرت حزوَّ وجناب سيدنا عمر كالمسلمانون كولي كرخانه كعيه مي نماز یڑ ہونا اور دوسر ہے جھٹرات ہے بھی اس قتم کے افعال سرز د ہوئے ہوں ھے، میں تو ان وا تعات کوتصرت بی مجھتا ہوں ، درخواست یہ ہے کہ میری رہبری فرمائی جائے کہ کیا میں نلط مجھتا ہوں، ایسے بھی واقعات میر ہے ذہن میں جیںا کہ مکہ معظمہ میں ان لوگوں نے

بھی مسلمانوں کی اور جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی ہے جو اس وقت مشرف باسلام ندہوئے تھے ہشلا طائف ہے او تتے وقت مطعم بن عدی نے کی ، ہاترک تعلقات کے دانت وہ پانچ اشخاص ۔ بیضرور ہے کہوہ ایداد ممایت اسلام نہ سی مرشنہ داری ۱ درکسی بنا برمنی به وگی ، حالان کریدینه منوره مین قوشاید بی کوئی مثال بهوکه ول مین اسلام کا داعیہ نہ ہوا درایداد کی جو اربادین کا پھیٹنا ، ....الاکل مقرر نے فرمایا: دین مکہ ہے نہیں کھیلا، بلکہ مدینہ منورہ ہے تھیلا ۔تو میں تو یہ مجھتا ہوں واقعی دین اشخاص کے لحاظ ے یہ پیزمنور د سے بھیلا اور جناب انصار رضوان اللہ ملیم ایمعین نے بہت ایداد کی اور تن من دهن سے ساتھ ویا،لیکن ہم کتابوں میں ویکھتے ہیں کہ جناب مہاجرین رضوان التنظيم الجمعين كرشته دارلز انبول مين سامنے ہوتے تنے اور و حضرات ان سے لڑتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہیدہ رضی اللہ عنہ بنے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا تھا اور دوسرے حضرات نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، اس ہے میرا مطلب جناب مباہر من حضرات کی فضیلت ہے ،انصار رضوان اللہ منتہم الجمعین اپنی جُلہ بھی بڑے ہیں اور ان کے کارنا ہے رہتی د نا تک بےمثال ہیں ، دین کی اشاعت بھی مکہ معظمیہ میں رہے ، و کے بھی جناب سیدہ ابو بکر صدیق کی کوشش ہے آیک جماعت مشرف یا سلام ہوئی اور دوسرے حضرات نے بھی کوشش کی ہوگی ، رہنم ور ہے کہ مکانم میں مخالفوں کا بہت ز ور تھا اور ودان کے عزیز ورشتہ دار تھے، حالای کیدیدینه منورہ بٹس شاید کوئی الیک مثال شہوکہ کوئی مشرف باسلام ہوا ہو اور عزیز رشنہ داروں نے اس بر تختی کی ہو، بان! باہر کے د شمنوں کا بہت زورتھا ،اندرمنافقوں وغیرہ سے ہروقت بےاطمینانی تھی ، بھیجے اس بات کا بہت رنج ہے کہ عام مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ تکدمنظمیہ میں نصرت نہیں ہوئی،

## مَنْ عِمَامِة عَلَى مُورِ مِن كَلُونَ كَالَافِي كَارِوْنِي كَارِوْنِي كَارِوْنِي كَارِوْنِي كَارِوْنِي كالمراقي كالمراقي

جس کا مطلب میہ ہے کہ حضرات مہاجرین رضوان الندیلیم اجھین نے نصرت نہیں کی اور دین بھی مکم معظمہ سے نہیں بھیلا، لہذا درخواست میہ ہے کہ میری وجہ سے تکلیف کو گوارا فرما کرمیری رہبری قرمائی جائے۔ فقظ۔

محديثيين ساكن موضع تكله

### الجواب: حامداً و مصلياً

آگرآپ ذراوسعت حوصلہ ہے کام لیں ،ان مفررصاحب کے کام کا وہ محمل تجویز کرلیں جو آپ کے نظریہ کے خلاف نہ ہوتو آپ کا رنج ختم ہوجائے ، مقامی حضرات جو کچھ جدو وجہداور دینی خدمت کرتے ہیں وہ ایبا ہے جیسا کہ ان کا اپنی اصلی کام ،فرض مصلی ، ڈیوٹی ، ان کی بحثت بہت وزنی اور قیتی ہوگی آگر ایسے لوگ باہر جائیں اور وہاں کے آ دمی ان کا استقبال کریں اور ان کے کام میں نصرت کریں تو وہ تھوڑی تصرت ہمی کام کو بہت جلد آسے بڑھائے گ

مہاجرین نے دین کی خاطر وومشقتیں برداشت کی ہیں جودوسروں کے بس کی نہیں ،ان کو درخات بھی وہ ملے جہال تک دوسرے نہیں پہنچ کئتے ،ان حضرات کے مدینہ منورہ مینیخنے پر وہاں کے حضرات نے جوان کاس تھ دیا ،اس کا نام نصرت ہے (1)

و1)قال القاري تحت حلَّيث: "آية الإيمان حب الأنصار" بالحديث:

"وهو والأنصال جمع ناهم أو نصير، والسراد أنصار رسول الله وَتَهُمُ من الأوس والمحزرج ----، فسيماهم النبي وَيُهُمُ الأنصار، فصار علماً لهم ---، وإنما فازوا بهذه المنقبة لأجل إدوالهم النبي يَنْهُمُ ونصرته؛ حيث تبوّل المفاروالإيمان، وجعلوه مستقراً ومتوطئاً لهم لتسكنهم منه واستقامتهم عليه" . (مرقاة المغانيج ، كتاب المناقب، باب جامع المناقب، الفصل الأول: ١٩٨١/١٠، رسي) اس اصطلاح کے اعتباد سے بد کہنا سمج ہے کہ تصرت مدینہ یاک سے بوئی، یعنی ان حفرات کی خدمت دین واعانت کا نام تصرت ہے اور دین کی جس قدر اشاعت بصورت واود وبصورت غزوات وسرايامه بندخيب بولى بود مكرممه ينسبيل بولى، حتی که ای نصرت کی بدولت مکه مکر مه فتح جو گیا ،ان نصرتوں میں بھی مہاجرین کی ہدایات کے ماتحت اور بکٹرت ان کی سرکروگی وامارت میں خدمات انجام دی گئی ہیں، لیعنی مدینہ ا کے بیں جودین کی خدمات ہوئی ہیں وہ تنہاانصار کی نہیں ہیں،ان میں مہاجرین میں پیش تھے، باں! مہا جرین کوقوت اور کام میں مہولت زیادرہ تر انصار ہی کی نصرت و اعانت سے حاصل ہوئی ، مکہ تمرمہ میں اسال کی مت میں چند حفرات ایمان لائے ، اگر چەدەاس قدر بلندمرتبه بین كەدوسرے لوگ د بال تك نبین بہنچ سکتے ،لیکن مدینه منور د پہنچ کردس سال کی مدت میں سارا جزیرہ عرب اسلام سے مالا مال ہو گیا اور مکہ شریف کے وہ از کی دشمن، جو سدِ راہ ہے ہوئے تھے، وہ مخلف غز وات میں مفلوب وختم ہو گئے ادرجن کے لیے بدایت مقدرتھی انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور جزیرہ عرب ہمیشد کے لیے کفر سے محفوظ ہوگیا، ای حقیقت کا انکارنہیں کیا جاسکتا، اس کے باوجود مہاجرین مباجرين بين \_رضي النُّعنبم إورانصار انصار جين \_رضي التُعنبم \_

علادہ اس اصطلاحی مفہوم نصرت کے دوسری بات بیہ کے مقررصا حب کے کلام کا مطلب یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ اکا برصحابہ ومہاجرین نے دین کی خدمت اور انعرت نہیں کی معاذ اللہ ،ان کی خدمت ونصرت کا تو قرآن پاک میں اعتراف ہے۔(1)

<sup>(1)</sup>خال الله تحالى: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَاجَرُواْ وَجَاعَلُواْ فِى شَيْقِلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفَسِيمُ أَصْطَهُمْ دَرْجَةً جِندَ اللّهِ وَأُوْلِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ، يُسَمَّرُهُمْ رَبَّهُم بِرَسْمَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتِ لَهُمَ فِيْهَا فَهِمْ مُعِيْمَهِ﴾ (التوباء ١٠٣٠ ٢٠٢)

احادیث میں مراحة ذکر ہے، تاریخ کی کمامیں جری ہوئی ہیں، ستو ہو تی نہیں سكتا كەكونى ادنى مسلم يھى ان كى قىدمت وتصرت كا انكار كريە ، جىكەنىيرمسلم تارىخ دال بھى الكارنبيس كرسكنا، بيمرآب ايها مطلب كيول مراد ليتے ميں؟ كم ازْكم اتنا تو ديكھيں امقرر جب ان کی ججرت کامعتر ف ہے تو یہ ہجرت خودا تی بڑی خدمت و بھرت ہے کہ جس کیا تعریفے قرآن کریم میں بار بارآئی ہے۔ (1) اور مقرر بھی یسی کہنا ہے کہ جب نصرت اور جمرت جمع ہوئی، تب دین بھیا! الا عالیا ان کی میں افہیں ، جوآب کے لیے رنجیدہ ہے۔ آب به مطلب مراد کیجیے کہ مکرمہ کے عام باشندوں نے نفرت کیس کی ، یلکه وین کی راه میں ہرطرت کی رکاوٹیں ڈالیس، چند مخصوص متبول صحابہ کمرام خدمت کرنے والے تھے اور وشمن ان کو مرطرح ستاتے اور افیت دیتے تھے ، عدیثہ یا ک کا بید ماحول نبیس متیا، و ماں پہنچ کریہ رکاونیں نہیں رہیں اور آ زادی کے ساتھ ہیں پھیٹا ، اس کا ی صل یہ نکانی کی مکرمہ میں تصریت مذکر نے والوں کے مصداق مشرکیین اور اعدا ہے و بن ہیں، نہ مُدمہاجرین رضی انتقائیم الجمعین ،نصرت تیتی اللّٰہ یاک کی طرف ہے ہوتی ے اور اس مالم اسباب میں اشاعت وین کے لیے بید تدبیر تجربے بہت مفید دموکڑ نا ب ہوئی ہے کہ اوگ اپنے مقام ہے دین کی خاطر سفر کریں ، جیسے مہاجرین کے سفر کیا

حاسن مستعود رضيي الله عنه وعن النبي يَثَاثِهُ قال: "افتدوا بالذين من بعدي من أصحباسي: أمي سكر وعبمر"، الحديث (مشكوة المصابح، كتاب المساقب، باب جامع المنافب، الفصل الثامي: ٥٧٨، فليمي)

(1) قبال الله نعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ النَّهَاجِرِيُّىَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَعُوعُم بِإِنْحَسَانِ رُّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَمَّاتٍ تَنْجَرِئُ تَحْفَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِهُنَ عَنْهَا أَبِداً ذَلَكَ الْفَوْرُ الْمَعْلِيْمِ ﴾. (التوبه: ١٠٠١) اور مدینہ طیبہ گئے اور جہال جا کمی وہاں کے لوگ ان کے ساتھ واس کام میں پورا تعاون کریں و جیسے کہ انصار ؓ نے کیا تھا واس ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا وین بھی پنند ہوگا اور اشاعت بھی زیادہ ہوگی وگراصول کی پایندی بہر حال ضروری ہے، اصوں چھوڑ نے میں منفعت تم اور مفسدہ زیادہ ہوگا۔ فقل واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود على عنه ( دار العلوم ديع ند )

# كياتبليغ نبيون والاكام هي؟

#### السوال:

آ نجناب کو بخوبی علم ہوگا کہ مدت مدیر ہے جلیفی جماعت کے نام ہے ایک جماعت ہندہ ستان اور ہیر دن ہندہ ستان میں جلیخ کا کام کرر ہی ہا اور اب تو اس کا صقہ وسیع ہے وہ بع تر ہوتا جلا جارہ ہے بفضلہ تعالی ، غالبًا شاید ہی و نیا کا کوئی ایسا گوشہ ہوگا جہال بید کام نہ ہور ہا ہو، بفضلہ تعالی احقر کا بھی بار ہا اس سلسمہ میں کی مقامات پر جانا ہوا ، جہال بید کام نہ ہور ہا ہو، بفضلہ تعالی احقر کا بھی بار ہا اس سلسمہ میں کی مقامات پر جانا ہوا ، مگر مینی مشاہدہ ہوا کہ جن لوگوں کو تبلی جماعت سے وابستگی کو ۲۵/۲۵/۲۰/۲۰ سال ہو گئے ، ان کے اندر نماز جیسی اہم ترین عبادت کے آواب ولواز مات خشوع و خصوں کی بات و رائیس بائی ، ان کا محورصر ف بھی نمبر جیں ، جو کہ زبانی شناد ہے جاتے ہیں اور لوگوں بات و رائیس بائی ، ان کا محورصر ف بھی زبانی باد کر واور تملی طور پر ہیں ۔

اورایک خاص بات یہ بہر کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بیوں والا کام ہے، کیا اس طریقتہ پر حضور اقد سلم القدعلیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہم السلام نے تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اگر ایسا ہے جیسا کہ بیلوگ فرماتے ہیں تو بمارے اسلاف کروم، علیائے سریقین رحمة القبلہم اجھین اس طریقہ تبلیغ کے تارک رہے ہیں اور تارک سنے تحمہ یوسلی القدعلیہ وسلم بھی رہے اور ایسا ہونا بعید از نہم اور نامکن ہے ، براہ کرم جواب بالنفسیل دیجیے کہ کیا واقعی پیزمیوں والا کام ہے؟ فقط والسلام -

المستقتى غادم العهدا ويزمعاصي ا**شفاق الرحن** -

### الجواب: حامداً ومصلياً

چینمبرول کوزبانی شنا و بینے اور ووسروک کو یا وکراو بینے پر کفایت کر لیٹا اور بقیہ اعمال وافعال ہے صرف تظر کرنا ہزی کوتا ہی ہے جینغ کا مقصد سبیں تک محدود نہیں ، ہر عمل صامح میں اخلاص بیدا کرنا ضروری ہے، جو کہتمام اعمال صالحہ کی جان ہے، اعمال صالحہ کا سیکھنا بھی ضروری ہے ،ان پر یا بندی بھی ضروری ہے ،ان میں اخلاص کی کوشش بھی ضروری ہے، بہت سے اللہ کے بندوں کو بیاد وانت بھی تھیب ہوجاتی ہے، جومحروم ر ہے ہیں وہ اپنی کوتا ہی کی بنا پرتحروم رہے ہیں ،ان کواس طرح توجہ اور محنت کی ضرورت ہے،ان شا واللہ تعالیٰ وہ بھی محروم نہیں رہیں گے،ان جیے تمبروں کی کوشش کے ساتھ دیگر امور غروریه کی طرف بھی ان کو توجه والانے کی ضرورت ہے اوراس کا بہترین طریقہ ہیا ے کہ آپ ان کے ساتھ تشریف سے جاتے ہی ہیں ، آپ النا کو متوجد کیا کرتما، اس طرح دیگراخلاص دالے جا کمیں تو وہ بھی متوجہ کیا کریں ، جو مخص نثریک کار ہوتا ہے ،اس کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، خدانے چاہاتو آپ کا اجر بہت زیادہ بوجائے گا، جتنے آ دمیوں میں آپ کی کوشش سے اخلاص رخشوع رخصوع ہوگا، وہ آپ سے نامہ اعمال میں تکھا جائے گا، ہر جماعت کے امیر کو آگر توجہ ولائی جائے کہ یار یار حنبیہ کرتے رہا ئریں تو جلد نفع کی تو قع ہے۔

انبياء ليهم السلام تمويأ اورجاري آفاء نام دارحضرت رسول كريم صلى الله عليه

وسلم خصوصاً معلم بنا کر بھیج میے (1) اور وین بیصے اور سکھلانے کی ذمد داری سب بر ڈالی گئی، (2) پھراس کے طریقے مختلف رہے ، شروع میں نہ آج کل کی طرح مدارس تھے، نہ خانقا ہیں تھیں، نہ کتا ہیں تصنیف کرنے کا سلسلہ تھا، نہ وعظ و تقریر کے جلیے ہوتے تھے، نہ انجمنیں بنانے کا دستورتھا، بلکہ زبانی ہی سیکھتے سکھانے کا عمو یا معمول تھا، اصحاب صفہ نے بھی اسی طرح سیکھا۔ (3) اور جہاں جبال آدی بھیج گئے، مثلاً حضرت ابوالدرواء، حضرت عبادة ، حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنبم سب اسی طرح سکھاتے تھے۔

### حصرت سعدین الی و قاص کی ورخواست پر حضرت عمر فے حضرت عبداللہ بن

(1) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم من بعض جميع تمه فلخل السبحة، فإذا بحلقتين: أحدهما يقرؤون القرآن، ويدعون الله، والأخرى بشخ لمسون، ويعلمون، فقال النبي ﷺ: "كُل على خير، هؤلا، يقرؤون القرآن، ويدعون الله، فيلس نساء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وعؤلاء يتعلمون، ويعلمون، وإنما بعثت معلّماً"، فيجلس معهم. (سنن ابن ماجه: المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العنم: ١ ٢ قديمي)

(2) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وَعَلَيْ: "تعلموا العلم، وعلموه الشاس، نعلموا الغرائض، وعلموه الشاس، نعلموا الغرآن وعلموه الناس، فإني امر، مفيوض، والعلم سيفيض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجد أحدا يفصل بينهما -"رواه الغارمي والدارقطني - (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، آخر الفصل الثالث: ٣٨، قديمي)

(3) عن عبادة بن الصافت رضي الله عنه قال: علّمت ناساً من أعل الصفة الكتابة والقرآن." الحديث (مسند أحمد: ٢٦ - ٢٤) رقم الحديث: ٢٢١٨٦ دار إحياء التراث العربي)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنى علينا رسول الله بَشِيخُ، ونحن أناس من ضعفة السسلمين، ورجل يقرأ علينا القرآن، ويدعولنا "الحديث (حلية الأولياء، ذكر أهل الصفة: ٢٠٢١، دار الكتاب العربير، يبروت)

مسعودُ گوکو نے بھیجا، وہ ؤیڑھ ہزار آ دمیوں کی بڑی جماعت کوساتھ دلے کر گئے اور تمام علاقیہ كوفه مين دين سكها نے كا انتظام فريايا، كيمراحاديث جنَّ كرنے اور شيخے كارواج ۽ وكيا، تو ان کے ذریعہ ہے دین سکھا گیا ، پھر ہداری قائم کیے شمنے ، ان کے ذریعہ سے سکھا گیا اوراس جیسے طریقے سب جائز ہیں اور مفید تابت ہوئے انگین اوّل اوّل جوطر یقد تعاوہ بلا کتاب کے بی تھااور ہر زمانہ میں بلا کتاب ہی سیسے سکھانے کا دستور ہاتی رہا، آگر جہ قرون اولی کی طرح نہیں ، مگر فتا مجھی نہیں ہوا ، اب تبلیقی جماعت کی مسائل سے اللہ یاک نے پھر ہیں طریقہ کورواج عام دے دیا۔ اہذا میہ کہنا ورست ہے کہ یہ نہیوں والا کام ہے لعنی بغیر مدرسہ و کتاب زیانی دین سکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کوائ*ٹ کے* لیے وقف کردینا طریقۂ انہیا ، ہے، مگر دین سکھنے کے جود دسرے طریقے ہیں ان کو تا جائز کہنا جائز نہیں اور اصول تبغیغ کے بھی خلاف ہے ،اس سے پورا پر بیز لازم ہے اور ہے سلم کاا کرام او بنگی اور دی خدمت کرتے والوں کا کرام بھی اا زم ہے۔فقلہ۔ والله الموفق لما يحب يوضي

حرر والعبدمحمود عفي عنه

# تبليغي جماعت والے کياو ہاني ہيں؟

### السوال:

ہم لوگ ہندوستان ہے بہت دورساؤتھ افریقہ کے ایک سریتام میں رہنے میں، ہنارے یہاں ۱۹۵۰ء ہے پاکستان وغیرہ ہے ہر یلوی حضرات آتے رہنے تھے، ۱۹۲۸ء کے بعد ہے تبلیغی جماعت کا سلسلہ جاری ہوا، ہمارے قریب ملک ہارووس ہے، پیجراندن اورافرویشہ ہے ہماعتیں آتی رہیں،اس کے بعد گزشتہ سال امریکہ کے

## كليني بعاممت على محووس كلوي كاروني كاروني عمر الكوي المواقي عمر

اجتاع سے پہلے ہندوستان میں سورت اور سبن سے وہاں کے سات حضرات جماعت میں آئے تھے، کافی ووافی کام کیا تھا جس سے بہت لوگ متاثر ہو کرا جھائے تیں شریک ہوئے تھے اور تمار ایور ایقین ہے۔

لیکن پاکستان سے بر بلوی اشرف انقادری آکے بہاں رہتاہ، جس کے پاس ایک بڑی مجداور بری ہماعت ہے، وی زیاد و شور بجانا ہے اور کہتاہے کہ مولوی الیاس. رحمداللہ تعالی و بابی ہے، و بابی مدرسہ کا بڑھا ہوا ہے، و بابی کا شاگر و ہے، و بابی عقیدہ بھیلاتا ہے اور مولا تا اشرف علی کی تعلیم کو و نیا میں عام کر ناچاہتا ہے، ابیاا کی پر چہ بمبی سے مثلوا کرلوگوں میں تقلیم کیا ہے اورلوگوں کو بتایا ہے کہ سب و بو بندی اور تبلیقی بمبی سے مثلوا کرلوگوں میں تقلیم کیا ہے اورلوگوں کو بتایا ہے کہ سب و بو بندی اور تبلیقی بماعت والے و بابی اور کا فر ہیں۔ لہذا زبروی مولانا اشرف علی تعانوی رحمداللہ اور مولانا قاسم ناتوتوی رحمہاللہ اور مولانا قاسم ناتوتوی رحمہاللہ اور مولانا اساعیل و بلوی رحمہ اللہ اور مولانا ہا ہے کہ مولانا رحمہاللہ اور محمداللہ ایک میں ہوئے نے بعد اینا و بابی مقید و طاہر کریں گے۔ وجوز دو ، ان کو صحدول میں تھے نہ و و نے کے بعد اینا و بابی مقید و طاہر کریں گے۔

لبذامفتی صاحب! آپ تفصیل نے نقل شدہ پر چد کا جواب دیں ، ٹاکہ ہم ووسرے حضرات کود کھا سکیں اور مفتیان کرام کے دستخط اور مدرسد کی مبر کے ساتھ جواب جلدی سے دواند فرمائمیں ۔

#### الجواب حامدأ ومصليا

تبلیقی جماعت والے، چاہے پرانے ہوں یا شنے ہوں، یا عالم ہوعائی ہوں، ای طرح سے دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث سنگوی رحمہ اللّٰہ اور حصر بت مولانا قاسم ، نوتوی رحمہ اللّٰہ صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی نقانوی رحمہ اللہ صاحب سے عقیدت اور تعلق والے (ان کے شاگر وہم پیراور معتقد )لاکھوں موجود ہیں، جنہوں نے ہزاروں ویٹی مدارس قائم کیے، جن ہیں قرآن کریم ،حدیث شریف تفییر ،فقہ کی تعلیم ہوتی ہے اور تبلیغی جماعت تو خدا کے فضل سے تمام دنیا میں ویٹی کام کرری ہے۔

اس کام کی برکت سے فرائنس زندہ ہور ہے ہیں، سنتی زندہ ہورہی ہیں، منتی زندہ ہورہی ہیں،
مسلمانوں کی زندگی سنت رسول اللہ کے مطابق درست ہوری ہے، جولوگ بھی زکوہ
مسلمانوں کی زندگی سنت رسول اللہ کے مطابق درست ہوری ہے، جولوگ بھی زکوہ
میں دیتے تھے، وہ با قاعدہ زکوہ و سے رہے ہیں، جن کے ذمہ جج فرض تھا اوران کو جج
کرنے کا خیال بھی نہ ہوتا تھا، وہ جج کردہے ہیں، بہنازی نماز کے پابندہورہے ہیں،
عاط رسوم میں جولوگ جتلا تھے، دہ ان کوچھوٹر رہے ہیں، بدعات سے تو ہررہے ہیں،
علی رسوم میں جولوگ جتلا تھے، دہ ان کوچھوٹر رہے ہیں، بدعات سے تو ہررہے ہیں،
کیکے کیے پرانے بدھیوں اور بر بلویوں کے عزیز بھی جنینی جاعت میں آ رہے ہیں۔
ای عملی انقلاب کود کھے کر بر بلوی رہنمانی بین مان کواس کی تو فین نہیں ہوتی کہ
وہ بے نماز یوں کو سجد میں لا کمی، جس کی تا کید قرآن وصدیت سے ثابت ہے (1) اور جس
سے لیے انڈ پاک نے ایک ان کھے نے زیادہ پیغیر بھیج اور حضود بھی کے اوران کے صحابہ کرام اور

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخبر بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾. (آل عمران:١٠٤)

<sup>&</sup>quot;وعن حقيقة أن النبي يُنَافِح قال: "والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتهون عن السنيكر، أو ليوشكي الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لندعته، ولا يستجاب لكم". وواد الترصفي". (مشكوة المصابيح، كتاب الاداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني: 273، تليمي)

ہے کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو سجد میں بلانے والوں کو گالیاں وے کر، کافر بنا کر مسید ھے سادے مسلمانوں کو دین سے دور کھیں ہا کہ واصل وین سے بخیرر بیں اور ہر بلوبوں کے معتقبے ہے رہیں اور نذراندان سے لیتے رہیں ۔ قیامت آنے والی ہے، اس وقت سب پھھ سامنے آجات گالورائے اعمال وعقائد کی حقیقے کھل جائے گی۔ فقط دوالقد تعالی اعلم۔

مولاناعلی میان کی عبارت سے مولانا الیاس صاحبؓ پراعتراضات

السوال:

ص9٠١١٥ر٢١٠ يرب:

''اگر کوئی شخص ان جگہول سے غیرمسلم اہل شوکت کے مقامات ومرکزوں سے قنوت نازلہ پڑھے بغیر گزرے توسلب

ایمان کاخطرہ ہے'۔

ص۵۸ایر ہے،فرمایا:

'' میں مشغول بہت ہوں ، میں محسوں کرر ہا ہوں کہ آنخشرت مثالة کواؤیت ہے ، میں کسی اور چیز کی طرف متوجه نہیں ہوسکتا''۔ انسان میں

(نعوزيالله)

در يافت طلب سيامور بين:

(1) \_ ہائی تبلیغ کا علان کھلا اور صاف ہے ایج کیے نماز نبیں اور پھراس بات کو وہتم ہے کہتے ہیں تو کیا بید جو کہنیں ہے؟

(۲) مجدو کی کیا تعریف ہے؟ محدو کتنے عرصہ بعد پیدا ہوتا ہے؟ کیا پؤری تماعت مجدد : وسکتی ہے؟

(۳)۔کیا بیچے ہے کہا گر بغیر قنوت نازلہ پڑھے خیر مسلم کے مقا، ت سے وئی گزرگیا تو ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے؟

(سم) کیا ہے بھے ہے کہ جتاب نبی اکرم سلی اللہ عالیہ وسلم کو افریت ہوتی ہے؟ فعوذ باللہ کیا ہیہ ہوسکتی ہے؟ ایسے سلئے والے ادر سوچنے والے اور لکھنے والے کے متعلق ازر، نے شرایت کیا تھم ہے مسلمان ہے بانہیں؟ تو ہوتجدید انہان لازم ہے بانہیں؟

(۵) ریجود ایک وقت میں ایک جونا ہے مکیا ایک وقت میں اپوری جماعت کے افراد دوز مددار میں اورکل افرادشر یک نیٹنی مجد دکہلا کیں گئے؟ برائے کرم مفصل بھم شرب من حوالہ دولیل ہے تجربرفر مالیمیں ۔

محمه صنيف قادري دحولوي بالظفرتكر

تىلىغى جەمەسە ئىلتى تىمورسىن ئىللورى كەروشىنى كەروشىنى تىم

### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلیغی جا عداوراس کی خدمت وین بقل وحرکت اس قدر پھیل بھی ہے کہ متاج تعارف نیس تبلیق جماعت کے لیے حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب نورالقدم قدہ نے بچھ ہدایات دی ہیں وان میں ایک نمبر یہ محی ہے:

" ہاری جماعت کا اصل مقصد سے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پورا بورا سکھادی، یہ تو ہمارااصل مقصد ہے، رہی تافلوں کی جات پھرت تو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلمہ ونماز کی تلقین گویا ہمارے بورے نصاب کی الف ب ت ہے '۔

صالی، اخلاق فاصلہ، غرض حفرت ہی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو اختیار
کیا، ای طرح تمام د نیا ہیں یہ جماعت ای کو لے کر بھرتی ہے اور اپنامقصد حیات بتاتی
ہے، کیوں کہ اس مقصد عظیم پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نو دی مرتب ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اب اگر وہ محض معلم یہ کیج کہ بیر استصد صرف قاعدہ بقدادی پڑھنا
میں، حالاں کہ ابتدائی ہے کی ہے، بلکہ بیتو میرے مقصد کا الف ب ت ہے، میرا
مقصد ایس جماعت کو تیار کرتا ہے جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو
موری طرح پڑھے، سمجھے، اس پر یقین کرے، عمل کرے، اس کو پڑھائے، بھیلا ہے، تو
کوئی دائش دراس کی اس بات کو دھو کرنیوں کے گا، تا ہم نمبروار جوابات عرض ہیں:

(1) ریہ بالکل دھو کہ نہیں، ایسی جماعت میں شریک ہوتا تین سعات اور اِ کمال دین کا ذریعہ ہے اور بعث انبیا علیہم السلام کے بین مطابق ہے۔

(۲)۔ بہوداؤوشریف کی روایت میں ہے کہ القد تعالیٰ اس است میں ہر دانس مسانیة سنة (برسوسال کے آخر) پرا لیسے تھی کو بھیجے ہیں، جودین کی تحدید کرتا ہے، (1) ملاعلی قاریؓ نے تکھا ہے کہ ایک جماعت بھی مجدد ہو مکتی ہے۔ (2)

(مرقاة المفاتيح، كتاب العلم، قبيل الفصل الثالث: ٧٧١، ٥٠ رشيفيه)

<sup>(</sup>١) عن أبني هنريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله يُحَيَّجُ قال: "إن الله تعالى بيعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها". (سنن أبي داود كتاب السلاحم، باب ما يذكر في فرن السائد: ٢٠١٦ م مكبه امداديه، ملتان)

<sup>(2)</sup> قبال السلاعلي القاري وحمه الله تعالى: "وقد تكلم العلماء في تأويله (أي النحليث السلاكور) والأولى المحمل على العموم؛ فإن لفظة "من" تقع على الواحد والمجمع، والأظهر عندى حوالله أعلم - أن السراد بسمن يجدد ليس شخصاً واحداً، بل المراد به جماعة يجدد كمل أحد في يملد، في فن أو فشون من العلوم الشرعية ما تبسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية، ويكون سبأ لبقائد، وعدم الدراسة، وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله"

(٣) \_ غركى توكت اورايل كفركى وجابت كود كمچه كرقلب كا تدرضر ورخدشه

ہوتا جا ہے۔ اس کا تقاضا وہی ہے جو حضرت مولاتا رحمۃ القد علیہ نے فر بایا ہے، صدیث

پاک جس ایک مضمون ہے کہ 'ایک بستی پرعذاب تا زُل کرنے کا ملا نکہ کو تھم ہوا، ملا نکہ نے

عرض کیا بہت اچھا، ہم تعمیلی ارشاد کے لیے جارہے جیں ، گر و ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے

جو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، بھی تا فر مائی نہیں کرتا، کیا اس کو بھی تناہ کر ویں ؟ تھم

ہوا کہ ہاں! اس کو بھی تباہ کردو، اس سے کہ وہ تماری تا فر مائی کود کھتار ہا اور اس کے چرو

پر تغیر تک نہیں آیا۔'(1) کفر کے ہرا ہر کیا تا فر مائی ہوگی؟ اس کی مثال الی جھیے جیے کوئی

موگ الطبع آوی کسی مکان میں جائے اور وہاں تعلاظت پڑی ہو، کیا اسے تا گواری تبیں

ہوگ اور ت گواری کا اگر چرو پر فنا ہر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا طبعی نقاضا نہ ہوگا کہ پینا اظت

ہوگ اور ت گواری کا اگر چرو پر فنا ہر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا طبعی نقاضا نہ ہوگا کہ پینا اظت

ہماں نہ ہوئی ؟ کیا وہ اس کی گوشش نہیں کرے گا کہ رینا فلاظت یہاں ندرہے؟ اگر میا سے

تازلہاسی فکر عظیم کود ورکرنے کی ایک کوشش ہے۔

تازلہاسی فکر عظیم کود ورکرنے کی ایک کوشش ہے۔

(۳)۔امت کے اعمال حضرت نبی اکر مہم کانٹے کی خدمت بش پیش کیے جاتے میں ، (2) بدا تمانیوں سے اذریت بھی ہوتی ہے ،روایات صدیث میں موجود ہے کہ فلا ہر

<sup>(8) &</sup>quot;عن جاير رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكَيْدُ: "أوحى الله عزوجل إلى جريل عليه السلام أن أقلب مدينة كنه وكذا بأهلها، قال: يا رب: إن فيهم عبدك فلان، ثم يعصك طرقة عيس، قال: فقال: أقلبها عبيه وعليهم؛ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة فط"روا، البيهقي في شعب الإيسان". (مشكوة المصايح، كتاب الأداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الثالث: ١٣٩٤٤٥٨، قديمي)

<sup>(2) &</sup>quot;عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكو، ووفاتي خير لكم، تحرض عنيُّ أعمالكم، فما رأيت من خير –

حیات طیبہ میں بھی اورت کی چیز وال ہے نبی اگرم انطاعی کواویت ہوتی تھی ،خود صدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرانکڑا ہے ،جس نے اس کواویت دک اس نے جھے کواویت دی ،(2) نیز قرآن کریم میں ہے :

> ﴿إِنَّ الَّـٰذِينَ يُؤِذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِي التَّنْيَا وَالآخِرَقِوَٱعَدَّلَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾. (الاحزاب:٧٠)

اور حیات برزخی تو زیادہ قوی ہے ،اس کے احساسات بھی زیادہ قوی جی ،اس کی دجہ سے ایمان میں شک کرنا اور تو ہہ وتجہ ید ایمان کا سوال کرنا آیات واحادیث سے عدم واقفیت یا عدم استحضار کی بنام ہے ۔

(۵)۔اس کا جواب نمبر ہیں آپکا ہے،لیکن کسی شخص کے متعین طور پر مجدو بونے کے لیے کوئی نعمی نہیں ہوتی ، یہاں قرائن واحوال سے ہر زمانہ کے اسحاب علم واصحاب عرفان مجھتے ہیں۔

مولانا ابوالحس على ميان صاحب بفضله تعالى حيات بين ، اگر براو راست ان عدر يافت كرين و مكن به ده كوئى اور جواب تعفی بخش تحرير فرمادي ، ميرايه جواب ان ك پاس بنيجنا چا بين تواس كى بحى اجازت ب ، اس سے يه بحى معلوم بوجائ كا كدان ك يزد يك يه جواب محج ب يا غلط؟ اور اگر مجھكو بھى اطلاع كردين تو مزيدا حسان بوگا۔ خود ديك يه جواب محج ب يا غلط؟ اور اگر مجھكو بھى اطلاع كردين تو مزيدا حسان بوگا۔ خود دان سحان بوگا۔ حدد الفرس دان الله علم الله علم دور والعيد محدود مغراد

<sup>= -</sup> مددت الله عليه، وما والهت من شير استخفر الله لكم". روه اليزار، ورجاله الصحيح". (مجمع الزوالد: ٢٤/٩) بحواله: تسكين الصدور: ٢٣٤)

<sup>. (2)</sup> عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما قاطمة يضعة مني، يؤذيني منا آذاها". (المسموح للمسلم، كتاب الفضائل، ياب من فضائل فاطمة وضي الله تعالى -عمها: ٢٩٠/٢، قديمي)

تىلىغى بىما مىت مىنى محود شىن كىكونى كەندى كىروشى ئىس

# تبلینی جماعت سے مولا نااختثام الحن صاحب کا اختلاف جہاد فی سبیل اللہ کی تشریح میں السوال:

ترى محترى جناب حضرت قبله مفتى صاحب! ما ظله العالى السام عليكم ورحمة الله وبركات

واضح بهوكه جناب كاتحرمر كرد وملفوف بنام جتاب اشفاق الرحمن موصول بهوا اور احقر نے بھی ہیں کا مطالعہ کیا، بزی مسرت ہوئی ،گمراحقر کو پچھا پیکال تھا،اس لیے بیتحریر كرنے پر مجبور ہوا، آنجناب نے تحریر فرمایا ہے كہ تبلیغ والول كار يكبنا بھى بجا اور درست ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے اور اس کی وجہ بھی جناب والانے تحریر کی ہے، اوّل تو وہ حفرات اس تو جیہ ہے خالی ہیں ، ہلکہ وہ حضرات اس کو حقیقت برمحمول کرتے ہیں ہمیکن آپ نے حسن ظن رکھتے ہوئے توجیہ فرمائی ہے، تو آپ ہی فرمائیں کیااونی مناسبت ے کلی برحکم لگایا جاسک ہے؟ اگر زید گوشت آگ برسینک کر کھائے اور کیے کہ مینبیوں والاكام بإقرآيايددرست بوكا؟ اگرچديدايك بعيدمثال ب-اورووسرى وجرييب كه ا یک ہوتی ہے عقیدہ کی خلطی اور دوسری عمل کی خلطی ، میں سمجھتا ہول عملی خلطی بہتر ہے عقیہ و کی غلطی ہے ، یہ حضرات ہے شک عملی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں ، تکراس میں عقيده كي فلطي مرود پيدا موجاتي ہے، جوزياد ومفرے اول بيكم ستحب كوفرض سجھتے ہيں ، فضائل جهاد كومحمول كرتي مين فضائل تبليغير، آب كي توجيد از إدو احراره استحباب كا درجه دیا جاسکتا ہے، محر و دحضرات سلتِ مؤکدو کا ورجه دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تاركة بلغ كومندنش اور تارك سنت كهتم بين ،اگرييسنت بينو كيانلائے كرام خود زياد ه

مُنتِكَار بين؟اوركياانهول نے كتمانِ علم كيااور قيامت ميں جواب ده بهول گے؟

احتر نے جدائی بیش میں بڑھاتھا کہ حضرت مولانا محدظیب صدب نے فرما یا کہ علیہ کے بام پر کے بعد این بیش میں بڑھاتھا کہ حضرت مولانا احتفام الحسن صاحب کا ندھنوی نے فرمایا (جو حضرت مولانا الیاس صاحب کا ندھنوی نے فرمایا (جو حضرت مولانا الیاس صاحب نوراللہ مرقدہ کے فلیفہ ہیں ) نظام الدین کی موجودہ تبلغ نیقر آن وحدیث کے موافق اور شعلی کے حقابق، بلک آگ موافق اور شعلی کے مطابق، بلک آگ موافق اور شعلی کے مطابق، بلک آگ فرمات ہی دولانے بالی کے مسلک کے مطابق، بلک آگ فرمات ہیں نہو ہوں تا انہای صاحب کے مساسنے فرمات ہیں جو انہا ہوں کے بعد جو کام حضرت مولانا انہای صاحب کے ساسنے برعیت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، اب بے انہا ہے اصولیوں کے باجود اس کو بدعیت حسنہ برعیت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، اب بے انہا ہے اصولیوں کے باجود اس کو برعیت والا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، نام کتاب '' بندگی کی صراط متقیم'' ہے۔ امید ہے کہ جتاب والا بلاردور عایت کے جواب قر آن وصدیت کے موافق عنایت قرما کرشکریہ کا موقد دیں بلاردور عایت کے جواب قر آن وصدیت کے موافق عنایت قرما کرشکریہ کا موقد دیں گے۔ قل العی وقو کان موآ۔ فقل والسلام میٹانے دعاء وفا کیا گے بردگاں:

**مولوي محمرحارث دبا**وي

خطيب محداملي والى بهم وأكلي مسجد تهورخان ، نيا بانس ،شهر د بل

### الجواب: عامداً ومصلياً

محترى إزيدمجدكم

السلام عليكم ورحمة القدو بركات

آپ نے جس بے تکلفی ہے اپنااٹ کال تحریر فرمایا ،اس ہے بہت سرت ہوئی ، دین کے جس کا م یا جس مسئلہ میں بھی شہبہ پیدا ہو، اس کوضر ورحل کرنا ج ہے ،ول میں نہیں رکھنا جا ہے ،اگرلفس الا مرمیں و ومسئلہ غلط چل رہا ہے تو اصلاح کی جائے گی ،اگر

### التيلى جما مت مفتى محود من كتكوي كاك قاوي كاروشي عن التيلي جماعت مفتى محود من كتكوي كاك قاوي كاروشي عن التيلي

ا بی سمجھ میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہوجائے گی ،لیعنی نبط روی اور غلط بھی دونوں ہی کی اصلاح ضروری ہے۔

احقر نے اس کام کونیوں والا کام قرارہ نے کی جوتو جید کی ہے اس پر آپ کا اختال ہے (گوشت آگ پر سینک کر کھانا بھی نبیوں والا کام ہے۔ )اس کا جواب بغیر رورہ بہت کے بیب کہ نبیوں نے ووقتم کے کام کے بیں ایک وہ جو طبعی بشری تقاضے کے بحت بیں، بیسے کھانا، بینا، سونا، جا گنا، جینمتا، خرید نا، فرونت کرناوغیرہ کہ چاہ وگا آئے نہ آئے، بی غیر بی اپنی اپنی طرورت کے مطابق بیسب کام کرتے ہیں، (1) وجی آئے نہ آئے، بی غیر بی اپنی اپنی طرورت کے مطابق بیسب کام کرتے ہیں، (1) ایسے کامول کے متعلق تو نبیوں نے ان کے طریقہ وں کی اصلاح کی ہے، مثلاً فلاں فلاں جیز کا کھانا بینا درست نبیس، نیز کھانے بینے کا طریقہ بیہ کے کھانا درست ہے اور فلاں فلاں چیز کا کھانا بینا درست نبیس، نیز کھانے بینے کا طریقہ بیہ کے کہناں فلاں چیز کی خریدوفرہ خت کا طریقہ بیہ ہے، ایسے کاموں کے متعلق بینے کہ بیس کہا جائے گئا کہ بی ان کامول کے لیے بیسے گئے ہیں، کیوں کہ یکام تو و نیا ہیں بہلے بیس کہا جائے گئا کہ بی ان کامول کے لیے بیسے گئے ہیں، کیوں کہ یکام تو و نیا ہیں بہلے بیس ہوں نے ایسے کامول کے طریقہ بین اورسب لوگ کرد ہے تھے، خواہ بی پر انمان نا کمی یا نہ لا کمی بات لا کمی یا نہ لا کمی و نہ ہوں اور سب کو گرق وحدو، کوشعین فر ماہ یا۔

دوسرے کام نبیوں نے وہ کیے جن کے لیے نبی صالة معوث ہوے ، ان كا

(صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٧٥٧/٢، قديمي)

<sup>(1)</sup> أسس من منظك رضي السله تعالى عنه يقول: "جاه ثلثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَنْ الله الله الله عن عبادة النبي يَنْ الله الخبروا، كانهم تقالوها، فقالوا: وأبن نحن من النبي يَنْ الله الله الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم: أما أنا فانا أصلي الليل أبداً ..... الله أن قال: فجاء رسول الله يَنْ الله عنائ أنتم الذين فلتم كذا وكذا الما والله، إني لا خشاكم الله ، وانفاكم له الكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرفد، وأتزوج".

## كل يما مد سنى محود شن كشوى كالدى كدونى على

خلاصہ اجمالی اور کلی طور پر بھی ہے کہ بند دن کو بندگی کی زندگی سکھائی جائے ، (1) جس کی بنیاو تو حید و رسالت پر ہے ، یعنی کلہ طبیبہ: اس کے الفاظ سکھائے جا تیں (2) ، مطلب بتا یا جائے ، مطالبہ تھی کلہ طبیبہ: اس کے الفاظ سکھائے جا تیں (2) ، مطلب بتا یا جائے ، مطالبہ تھی تماز ، فر تر ، علم ، اگر ام مسلم ، تھی میت ، تفریق وقت سب چیزی آ با تیں گی ، ان پر یا بندی اصول کے ساتھ محنت کی جائے تو دین کا ہر ہر درور زن محلماً چیا جائے گا اور عمل مشق ہوتی چلی جائے گی ، یبال تک کے پورے دین کا ہر ہر دروز ن محلماً چیا جائے گا اور جس قدر بھی دئیا جس بید جماحتیں وین کو لے کر دین کی ساتھ تھی تو ی ہوجائے گا اور جس قدر بھی دئیا جس بید جماحتیں وین کو لے کر دئیل گی ان کا دین ہوئے ہوگا اور دوسرون تک ویان کی اشاعت ہوگر کار نبوت پورا ہوگا ، ورحقیقت این کا م سے لیے انہیا ، علیم اسلام کی اجائیت ہوئی اور یہی نیول وال کا م ہے ، ورحقیقت این کام سے لیے انہیا ، علیم اسلام کی اجائیت ہوئی اور یہی نیول وال کام ہے ، باتی کام حتم نا وہ خاتمل میں آ ہے ، حضرت ، مولانا تھم الیوس نے اس مقصد کی خود تی باقی کام حتم نا وہ خاتمل میں آ ہے ، حضرت ، مولانا تھم الیوس نے اس مقصد کی خود تی باقی کام حتم نا وہ خاتمل میں آ ہے ، حضرت ، مولانا تھم الیوس نے اس مقصد کی خود تی

(1) وعن منافك بن أنس وحمه الله تعالى: بلغه أن رسول الله بَنْتُهُ قال: "يُعشَّ لأنسب حسن الأخيلاق". رواه في الموطل (مشكوة المصابيح، كتاب الاداب، باب الرفق والحياء وحسن الحقق، الفصل الثالث، قديمي)

وقال: "نَكْلِي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ، ترك منه موضع لبنة". الحديث.

قال البطبي: "هذا من التشبيه التبنيلي، شبّه الأنبياد ومابعثوا من الهدى والعلم، وإرشاد المناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شبّد بنهانه، وأحسن بناه ده لكن ترك مه ما يصلحه، وما المناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شبّد بنهانه، وأحسن بناه ده لكن ترك مه ما يصلحه، وما يسد حَلَك من اللبنة، فبعث نبينا لحمد ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورقع البنيان". (السرقاق، كتاب الفضائل، باب قضائل سيفالمرسلين بَيْنَةُ ، الفصل الأول: ما مدرا، رشيديه)

(2) قبال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَذَه سَهِيلِي أَدَعُوا إِلَى الله عَلَى بَعِيزُرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّعَبِ ﴾ . (يوسف:١٠٨) قبال العبلامة الآلوسي: "أي هفه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمار، والتوحيد سبيلي .....، أي: أدعو النام إلى معرفته سبحانه بصفات كماله ونعوت جلاله، ومن جملتها التوحيد". (روح المعاني: ٣٧/٢، دار إحباد التراث العربي، بيروت)

وضاحت فر مادی ہے، چتاں چیدو وفر ماتے ہیں:

" ہماری جماعت کا اصل مقصد یہ ہے کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ والدین بورا پورا سکھا دیں، بہتو ہمارا اصل مقصد ہے، ربی تافلوں کی جیت بھرت تو بداس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلمہ نماز کی تافین، گویا ہمارے پورے نصاب کی الف ب ت ہے ۔۔۔۔ "۔(1)

مثال کے طور پر تھیے کہ ایک طالب علم درسہ بھی ماصل کرنے کے لیے

آتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا مقصر تھے بل علم ہے، اگر چہ وہ کھا ، بینا ، سونا، جا گناسب
عی کام کرتا ہے، گراس کا سفراور مدرسہ میں قیام ان کا مول سکے لیے بیس ہے، بیکام تو وہ

مہلے بھی کرتا تھ اور برجگہ کرتا تھا اور جولوگ مدرسہ میں داخل نہیں وہ بھی بیکام کرتے ہیں،
لہذا اس کا اصل کام، جس کے لیے مدرسہ بس آیہ ہے، پڑھنا ہے۔

متعیمید: اس مقصد عظیم (تبلغ) نبول والے کام کے لیے بڑی اہلیت اور برے اوصاف کی وجہ سے بدگائم الربت اوصاف کی وجہ سے بدگائم افظروں ہے گر جائے گا، ای لیے حضرت مولانا محمد الباس صاحب نے جب اس کام کی ابتدامیوات کے فیرتعلیم یافتہ طبقہ سے کی تو ان کو بیذی نشین کرایا کہ وین سیکھنے کے لیے چلو، اینے ایخ مکانات پر دہتے ہوئے شب وروز کے مسائل بھیتی، لڑائی، چوری اور ویکر جرائم کی وجہ سے ندو بنوں میں وین سیکھنے کا واعیہ پیدا ہوتا ہے، ندائل کے اسباب موجود ہیں، لہذا وقت کو فارغ کر کے اسپانے کھانے کے سامان کے کرچلوں کے لیے فکلو، موجود ہیں، لہذا وقت کو فارغ کر کے اسپانے کھانے کے سامان کے کرچلوں کے لیے فکلو، موجود ہیں، لہذا وقت کو فارغ کر کے اسپانے کھانے کے سامان کے کرچلوں کے لیے فکلو،

ایک چلائز در کر دائیسی بران میں اثنا تغیر ہو گیا کہ کسی کا ایک پارہ ہو گیا ،کسی نے نماز سیکھ لی ،کسی کو استنجا، وضو کا صحیح طریقہ آگیا ،کسی کو ستر ڈھا نکٹے کا اہتمام ہو گیا ،کسی کو مجد میں واخل ہونے اور نکلتے اور دیگرا وقات کی بچھو ڈھا کمی یا دہو گئیں ،کسی نے گالی ویٹا چھوڑ دیا ،کسی نے شراب اورکسی نے دوسری برائیول سے تو بہ کرلی -الی غیر ذلک -

پھرد دسرے چید ہیں اورتغیر ہوا ،غرض حسب استعداد وطلب دین سکھتے گئے اور اصلاح ہوتی تنی اور کارنیوت انجام یا تا گیا ،اس اعتبار سے میتمرین بھی ہے۔

اصول کی پابندی ندکرنے اورا پی صدیے بڑھ کرتقر ریکرنے سے خرابیاں بھی 
پیدا ہوتی ہیں اور بعضوں کے ذہن میں بہتھی آتا ہے کہ اصل کا م تو ہمارا ہی ہے، باتی 
دوسر سے طریقوں پر مدارس ، خانقا ہیں ، وعظ و تذکیر ، تصنیف و نجرہ کے ذریعہ جود بنی کا م
کیا جاتا ہے، اس کو وہ لوگ معمولی کا م ، بلک ناائل تو حقیر کا م بنصف کتے ہیں ، بیان کی خطی 
اور فقند کی چیز ہے، اہل علم و دائش کو ان کی گھرائی اور اصلاح ضروری ہے، ورنہ بیا متعدی 
فتر ہوجائے گا۔

حضرت مولا نا احتفام الحسن صاحب کے متعلق اتنا عرض ہے کہ بیتینے کے جھے فہر ان کے بی قلم سے لکھے گئے ہیں اور دیر تک وہ خود بھی اس کام کو بہت جدوجہد سے کرتے رہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی '' مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علان'' اس پرا کا ہر کے وضخط کرائے ،اس ہیں بھی اس کام کو بہت سراہاا وراس پرلوگوں کو اُبھارا، حضرت مولا نا محد یوسف صاحب ؓ کے انتقال کے بعد جوان کی سوائے لکھی گئی، اس پر مولا تا نے مقد مرکبھا اور اس کام کی تعریف کھی ،مولا تا نے '' بندگی کی صراط مستقیم' اکھی اور چھپنے سے پہلے جھے بھی دکھائی، پھر میر ہے دیکھنے کے بعد جب وہ جھپ کرآئی تو اس

کے اخیر میں "نہایت ضروری انتہاہ" کولوگول نے بڑھا اور میرے یاس خطوط آ سے ک میرے نز دیک کیا یے بلنے ملت کی جابی اور بربادی کا سب ہے؟ اور کیا بیقر آن وحدیث اورطریقة سلف کےموافن نبیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ تب میں نے ایک نسخہ منگا کراس کو بڑھا اور جرت میں بڑھ گیا کہ بااللہ! اس خطرناک بات کومیر کاطرف سے منسوب کیا جار با ے، یہ بوسکتا ہے کہ جالیس بالیس سال کے بعد مولانا کی دائے بدل کی ہواورجس چنز كوانعول في مسلمانون كے حق بين علاج تجويز كيا تفاادراس يرقر آن كريم اور حديث شریف اورعملِ اسلاف ہے تو ی دلائل چین کیے تھے اور اس کوایے لیے بہت ماریا از فخر تصور کرتے ہے، آج وہ چز تباہی دہر بادی بن گئی ہویا انہوں نے اپنی پہلی رائے کو خلط معجها بواورآج محسوس بوابوكه جس جز كوعلاج بناكر بيش كيا تفاادراس يراكا برك نفعديق بهي تقى وه تياي اور بربادي تقى اورجن آيات اوراجاديث كويطور دليل پيش كيا تها، ان ك متعلق بهي آخ ان كومسوس بوابوكهان كالمطلب وه غلط بمجعة تص اوراب مح سمجعة جِن، غرض الله بي كي مين علم ب كدهيقت حال كيا ب؟

تاہم میں نے ان کی خدمت میں تو بینے لکھا کہ برائے خداد و لفظ لکھ کر مجھے
دے دیجیے یا خود شائع کر دیجیے کہ محود کی رائے اصل کتاب کے بارے میں تو موافق
ہے، گر'' نہایت ضروری انتہاہ'' کے ذیل میں، جو بلیٹی کام کوملت کی تباہی کا ذرایعہ بتایا گیا
ہے، یہ مضمون محمود نے نیمیں دیکھا، بلکہ بیاضافہ بعد میں کیا گیا، اس کی رائے اس سے
متنق نیمیں۔ گرمولا تا اس کے لیے آمادہ نیمی ہوئے، کئی بار خط لکھا، گرمولا تا نے
درخواست مظور نیمی فرمائی اورا خیر میں، میں نے ابنادہ خط شائع کر دیا جوان کی خدمت
میں لکھا تھا اور اس میں قدرے تفصیل میں تھی۔

ادھر حصرت مولاتا محمد طبیب صاحب مدخله مبتم دار العلوم دیوبند نے ان کی خدمت میں مدرسہ کے مبلغ مولا نا ارشاد احمد صاحب کو بھیجا کہ اس نلطانسیت سے عوام میں خاطبهی تصلیے گی،میری طرف اس کی نسبت نہیں ہونی جا ہے، تگر مولا نا احشام الحسن صاحب نے اس غلطہٰی کے ذائل کرنے لیے کوئی تحریر شائع نہیں فرمائی ، حانا اس کداس وقت جہاں جہاں وہ کتاب" بندگی کی صراط ستقیم" بینچی اورخوب بینچی، اس کی وجہ ہے بہت نیتنے ہیدا ہوئے ،بعض جگہ کشیدگی کی نوبت بھی آئی، مولانا کے پاس بھی ان کے قديم احباب متعارفين مولاء ايوأنحن على ندويّ،مولا نامنظوراحد نعما فيّ ،مولا ناجميل احمد حیدرآ بادی مولا تاعامرانصاری دغیرہ کے خطوط آئے بھی کہ ججاز مقدی ہے مولا تا کے خاندانی عزیزمولا ناسلیم صاحب مبهتم مرر سیصولتید مکه معظمیر، کے باس ہے تو بہت سخت فتم کا خط آیا، جس نے مولانا کی نفسیات کو بالکل کھول کرر کھ دیا (وہ خاندانی عزیز اور ب تکلف ہیں ،ان کوحق ہوگا ) ،سب نے ہی مواہ تا کی اس تحریر کو تامناسب معفر، غاطر قرار دیا اورمشورہ ویا کرآپ اس ہے رجوع کرلیں ، میں نے اپنا خط شائع کرنے کے لیے کان پور بھیجا، وہاں اس کے ساتھ چندا کا ہر کے خطوط بھی شائع کردیے تھئے ،جس ہے تبلیغ کے متعلق ان کانظریه معلوم ہوتا ہے اوران سب کوایک رسالہ کیا بچہ کی شکل میں دے کرایک بیش لفظ بھی ناشر نے لکھ دیا،اس میں مولانا احتشام انحین صاحب سے متعلق بعض ایسے الفاظ بھی آ گئے، جن ہے مجھے د کھ ہوا، میں نہیں جا ہتا تھا کہ مولا تا کے احترام کے خلاف ا بسے گرے بڑے الفاظ استعمال کیے جا تھیں ،ان کی رائے اگر بدل گئی اور مجھے ان سے اتفاق نبیں تواس کا پیمطلب نبیں ان سے لڑائی کی جائے ، یان کا حتر ام نہ کیا جائے ، وہ س بی بھی آ ہے کی خدمت میں ارسائل ہے ،آئند دیمنی جواصلاحی مشورہ دیں گےشکر گزار

بول گا۔

(1) "والسجهاد بكسر السجيم، أصله لغة: المشقة.....، وشرعاً: بقل الجهد في قتل الكفار ، وبطاق على مجاهلة النفس والشيطان والفساد. فأما مجاهلة النفس فعلى تعلّم أمور الشيطان ، فعلى دفع ما يأتي به من الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشيهات، وأما مجاهلة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشيهات، وأما مجاهلة الكفار: فتقع بالهد، والمال، ثم اللسان، ثم القلب، وأما مجاهلة الفساي: فبالهد، وأما مجاهلة الفساي، فبالهد، وأما مجاهلة الفساي،

(فتح الباريء كتاب الجهاد: ٣/٦، قديسي)

(2) "وضعل الجهاد عظهم، وكيف؟ وحاصله بدل أعز المحبوبات، وإدخال أعظم المشتات عليه، وهو نفس الإنسان ابتغاء مرضاة الله، وتفرياً بذلك إليه تعلى ---- وقدجاد أنه جعله أفضل بعد الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ستل رسول الله ويجهاد أي الأعسال أن الأعسال أن الله ورسوله". قبل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سيل الله.". قبل: ثم ماذا؟ قال: "احجُ مروز". منفق عله".

(المرقاقة كتاب الجهاد، قبيل القصل الأول: ٣٤٨/٧)

# سَلِيقَ عامد ملى محروس كُلُونَ كَلَاوَىٰ كَارِثَىٰ عَنِي

(1) (التوبة:۷۲)

قال المسلامة الألوسي وحمه الله تعالى: "وروى عن المعسن وقتادة أن جهاد المنافقين بإقامة المحملود عليهم، واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضاً، فلا يخنص ذلك يهم، وأشار في الأحكام" إلى رفعه بأن أسباب الحد في زمنه وَاللهِ أكثر ما صدرت عنهم"، (روح المعاني: ١٢٧٧١، دار إحياء التراث العربي)

(2) (العنكيوت: ١٩)

(3) عبد الرحمة بن جبر أن رسول الله ﷺ قال: "ما اغيرت قلما عبد في سيل الله ،
 فتحمه البنار". (صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من اغيرت قلماه في سيل الله: ٣٩٤/١، فليمي)

(4) قبال (ابن بطال): "المراد في سبيل الله جميع طاعاته". (فتح البارى: ٢٩١/١ قليمي) وقبال القبارى تبحث قوله عليه الصلوة والسلام: "إن في الجنة مأة درجة ..... الحديث: "هم البغزف أو البحسجاج أو البليان جماعه فوا أنفسهم في مرضاة الله تعالى". (المرفاق: ٢٥١/٧) وشيليه) وقال أيضاً: "هو في الحقيقة كل سبيل يطلب فيه رضاه". (المرفاة: ٢٠٩٥) ووسرا۔ غور کیا جائے کہ آب ہے متصود اسلی خول ریزی ٹیس، بلکہ دین کا فروغ متصود ہو اور تا ہوں کا بلکہ دین کا فروغ متصود ہو اور قبال ہو السیف کی وہاں نوبت بیش آتی ہے جہاں دین کے فروغ میں ایک رکاوٹ بیش آج ہے جو بغیر آب ہالسیف کے دور تہ ہو سکے، اس نے ابتدا دین کی رکوت وی جائے ، اگر او قبول ہو جائے تو سیف کی ضرورت نہیں ، اگر دکوت آبول نہ ہوتو پھر جززیہ کا حتم ہے ، اگر اس کو منظور کر رہا جائے تب بھی سیف کی ضرورت نہیں ، ور تہ بجوراً آئی مقدار میں سیف کی ضرورت نہیں ، ور تہ بجوراً آئی مقدار میں سیف کی ضرورت ہوا جر دائو اجرائے دیں ) حاصل ہوجائے ، (1) جواجر دائو اب وسیلہ پر ہے اس سے زیر دواجر دائو اب اسل مقصود کر بوان اسل مقصود کی میں مقدار میں سیف کی خرورت اسلام کا مقدود کر ہوا تا ہا ہے۔ فقط والت ہوا تا اللہ ہے ۔ فقط والت ہوا تا اللہ ہے ۔

## كياتبكينى جماعت كے ساتھ جانا جہاد ہے؟ السوال:

كياتينيغي جماعت كے ساتھ جا كرلوگوں وصرف نماز كى وقوت دينا جبا ﴿ بِ؟

(ق) عن سايمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يُتَعَيَّرُ إذا أخر أميراً على جيش أو سيريده أوصاه: ٣ ... وإذا نقيت علوك من العشركين .... ادعهم إلى الإسلام على أجابوك فاقبل منهمه وكف عنهمه ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم في القيل منهمه وكف عنهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وأخبرهم أنهم في في في المهاجرين وأن أبوا أن يتحولوا منها في غيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ... فإن أبوا قسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فقيل منهمه وكف عنهم، فإن هم أبواه فاستعن بالله وفائلهم ". (صحيح مسلم: ٢٠١٨ مغليمي) وفي في فير المختل عنهم، فإن حاصر ناهم، دعو ناهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فها، وإلا فإلى الحزية في سيحل لنا أن تفار في من لا تلغه الدعوة إلى الإسلام، فإن أسلموا فها، وإلا فإلى الحرية يحل لنا أن تفار في من لا تلغه الدعوة إلى الإسلام . . ، وندعو علياً من بلغته إلا إدا تصمن دلك يحدل لنا أن تنفاز في من لا تلغه الدعوة إلى الإسلام . . ، وندعو علياً من بلغته إلا إدا تصمن دلك يحدل لنا أن تنفاز في من لا تلغه الدعوة إلى الإسلام . . ، وندعو علياً من بلغته إلا إدا تصمن دلك يحدل لنا أن تغار في من لا تلغه الدعوة إلى الإسلام . . ، وندعو علياً من بلغته إلا إدا تصمن دلك عليها أن دفار في العربية المعربة والمناه المعربة المعربة اللها المعربة المعرب

### الجواب: حامداً ومصلياً

جہاد کہتے ہیں خدا کے دین کی خاطر محنت ومشقت جد وجہد کرنے کو، اس کی بہت می صورتیں ہیں، ایک صورت یہ بھی ہے، جوتیلیٹی جماعت کرتی ہے اور خدا کے راستہ میں جان دے ویتا، لیعنی وشمنوں ہے لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے مقبول ہوجانا، یہ جہاد کا بڑا ورجہ ہے، جو کہ قبال سے علی حاصل ہوتا ہے۔ (1)

## علاورتبلغ ندكرنے كااعتراض

### السوال:

مسلمان خصرف علوم دین سے بے بہرہ ہیں، بلکدان کے دینوی اور دینی کیڈر بھی مسلمانوں کے علوم وین سے مستنفید ہونا پسند نہیں کرتے ،اب سوال ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے دینی لیڈر تو علائے کرام ہیں اور دینوی غیر تنی اور مسلمان ہیں،تو کیا ہے دونوں رہبران وینی علوم حاصل کرنا پسندنیس کرتے ؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

علاء نے تو مدارس قائم کے، کما ہیں جمع کیں، اسا تذہ کو مقرد کیا، طلب کو اکٹھا کر کے تعلیم کا انظام کیا، جگد جگہ وعظ کہتے ہیں، جلے کرتے ہیں تبلغ کرتے ہیں، کما ہیں تصنیف کرتے ہیں، پھراس کا مشاہدہ کرلیا جائے ، پھران کے متعلق سے بات کیے صحیح ہو تکتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا دنی علوم سے مستنفید ہوتا پسند نہیں کرتے؟ اس بات کا غلط ہونا تو آئی ہے ہے نے دوروش ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

(1) فعد سنق تنخسر بسجيد تنحست عنوان ("بيكي جماعت ستيموالا فاحتيما م أنمن صاحب كا

# كياروزانة عليم كرناحديث كےخلاف نہيں؟

E-19RA.INFO

#### السوال:

منتکو آئے اندرحدیث ہے تابت ہے کہ ، وزانہ تعلیم نے کرنا چاہیے ،ایک صحافی جمعرات کے روز تعلیم فرماتے تو اس کوما لبامنع فرمایا "بیابہ(1)اب لوگ ہرروز تعلیم دیتے ہیں ،حالال کدوین کی بات سننے ہیں جنتنی دلچپی اس وقت تھی اب اس کا مشرعشیر بھی نہیں ، گھرروزانہ تعلیم کے بارے ہیں کیا مسئلہے؟

### الجواب: حامدا ومصلياً

وین کی ضرورت کا حساس کرایا ہے۔ بھی قدروین سے بے رغبتی ہوائی کے اندر تعلیم کی زیاد وضرورت ہے، دیتی مدارس قائم کیے جا کمی، یہال دارالعلوم بلیل فیمر سے تعلیم شروع ہوجاتی ہے، چھنی کے اعدائیمی تعلیم ہوتی ہے، مغرب کے بعدائیمی، مشاہ کے بعدائیمی، جمعہ کے روز بھی اسمیٰ ب صفاق سب کا مول سے فار ٹی ہوکردین ہی حاصل کرنے کے لیے خدمت اقدائں میں آپڑے سے تھے۔ (2) حضرت ابوالدرداء رضی الغذائی عنہ کے علقہ دری میں مولہ سوطی سے اور محدثین ہے شب وروز علم حاصل کیا،

(1) "عن شقيق قان: كان عبدالله بن مسعود رضى الله نعائى عنه يذكر الناس فى كل خسيس فضال له رجل: يناأبا عبدالوحمن، لوددت أنك ذكرتنا فى كل يوم!! قال: أما إنه يسمسعنني من طال إنى أكره أن الملكم، وأبي أنخولكم بالموعظة كما كان وسول الله يَتَاإِدُ بتخوك بها محافة المدمة علينا متغق عنه". (مشكوة المصابيح: ٣٣٠ كتاب العظم تسهمي)

(2) محمع بحار الأبوار: ۳۳۱، محنس دائرة المعارف العثمانية، حيلر أباد) www.besturdubooks.net مِي تِبلِغِي عِنا مِهِ مَعْنَ مُورِسِن تَنظَينَ كَافَارِينَ كَارِينَ كَارِينَ

حصرت امام بخاری رحمه الله ہے تو ہے ہزار لوگول نے بنداری شریف پڑھی۔ (1) مشکوۃ شریف کا آپ کانے حوالہ دیا ہے، وہ وعظ تذکیر کی صورت ہے۔ فقط۔ والشداعلم ۔

# ايك تبليغي كى تقرير

السوال:

يهال پرايك تبلغى صاحب في مندرجة و يل تقرير فره أي:

نبوت فیم مکارنبوت ما آل: ار نبوت فتم بو پیکی بیکن کارنبوت با آل ہے، اس کی محیل سارے مسلمانوں پرضروری ہے۔

مولاتا الرياس صاحب "الهامى في نبيس تنهيز: ٦- حفرت مولانا الرياس صاحب دراصل الهامى نبي تنهي النبياء بروى آتى تنى اليكن مولانا الياس صاحب اليهاني تنهير جن كو بر آنے والے واقعه كا الهام بوتا تفاء كو يا البرى نبى شخع؟

مشورہ وی کا پورا بدل نہیں: ۳-مشورہ درامل وی کا بدل ہے، جس طرت انبیاء کے مسائل وی ہے القد تق الی حل فر ماد ہے تنے، ای طرح مشورہ بمنز لیہ وی کے ہے بیعن دی کا بدل ہے، آپ ان باتوں کی تشریح فر مائیں ، تا کدمغا الطے دور بھول ۔

## الجواب: حامداً ومصلياً

ا۔ اتی بات وضیح ہے کہ نبوت کا ورواز وبند ہو گیا ہے۔ ماہیکمی سے بی کے

(1) قال الحافظ: "وذكر الغريري أنه سمعه منه كسعون المأس

(هدية الساري مقدمة نتح الباري: ٦٧٨، ذكر تصانيفه والرواة عند، قايمي)

آنے کی مخبائش نہیں(1)اورجس متصدکے لیے انبیاعیہم الصلو ۃ والسلام کا سلسلہ جاری فر ایا گیا تفادہ مقصد یاتی ہے اور قیاست تک باتی رہے گا، اس کو پورا کرنا حب استعداد وصلاحیت است کے ذمے الازم ہے، جس کے لیے آیات و احادیث بکثرت شاہر ہیں۔(2)

٣ - حقرت مولانا محدالیاس صاحب کونی کہنا درست نہیں، ندالہای نی مند کسی اور حقرت مولانا محدالیاس صاحب کونی کہنا درست نہیں، ندالہای نی مند کسی اور حتم کا نی، ایسے عنوانات سے بہت غلوانہی بیدا ہوتی ہے، اس لیے کلی احتر از واجب ہے ۔ (3) اس پر بھی کوئی ولیل شری قائم نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہرآئے والے واقعہ کا البام ہونا تھا، اگر حضرت مولانا مرحوم حیات ہوتے تو مرکز ہرگز ایسی یا توں کی اجات ندویے، بلکے تختی ہے روک دیتے۔

#### سل مشوره شریعت اسلامیدین بهت مفید اوراجم ہے،قرآن وحدیث میں

(1) قبال الله تحالى: ﴿ وَا كَانَ مَحَمَدُ أَبِا أَحَدُ مِنْ وَجَالَكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللهُ وَجَالَمُ اللهُ وَحَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَمْ قال: "فضلت على الأنبياء بسبّ: أعطيت جوامع الكلم----، وأرسلت إلى الخلق كافق، وختم به النيون". وواه مسمنم. " (مشكوة المصابيح، كتاب المنصافل، باب فضائل سيدالمرسلين صنوات الله تعالى وسلامه عليه، الفصل الأول: ١٧ ه، قديمي)

(2) قبال الله تعالى: ﴿والتكن منكم أمه يدعون إلى النجر ويأمرون بالمعروف وبنهو عن المعتكر، وأولئك هم المفلحون﴾. (آل عمران: ١٠٤) "عن أبي سعيد الجدري رصي الله عنه عن النبي يُلِيَّةٌ قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فسساله وبإن لم يستطع فيساله وبإن لم يستطع في الإيسان". (مشكوة المصابيح، كاب الأداب بالمعروف، الفصل الأول: ٤٣٦) قديمي)

(3) "وعدن مساوية رضي الله عنه قال: "إن النبي يَتَنَجُّ نهى عن الأغلوطات" (وام".
 داود". (مشكرة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ٣٥، قليمي)

## 

اس کی تا کید آئی ہے (1) ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم پر وتی آئی تھی ، لیکن مشور و کا وہاں بھی تھم تھا، مشور و ہے اگر کوئی بات طے ہوجائے تو اس میں خیر و برکت ہے ، اگر مشور و میں کچھ کو تا بی ربی تو اس کی اصلاح وقی سے ہوجائی تھی ، اب وقی بند ہے (2) ، مشور و میں کچھ کو تا بی ربی تو اس کی اصلاح وقی سے ہوجائی تھی ، اب وقی بند ہے (2) ، اشاعت و حقاظت و بین کے لیے کسی آئیٹ محقل کی رائے براعتا دہیں ہوتا ، (3) اس لیے مشور و سے کرنا بہتر ہے ، وقی قطعی چیز ہے ، جس میں شہاد رفططی کا احتمال نہیں (4) ، مشور و میں شامل رہتی ہے ، اس لیے مشور دوقی کا پیرا بدل نہیں ، ہاں! خدائے پاک کی رحمت ضرور مشور و میں شامل رہتی ہے ۔ فقط۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عند دارانعلوم دیوبند ۱۱۰/۳۰ ۸۵ ه الجوا بستیج - بنده محمد نظام الدین عفی عند دارانعلوم دیوبند

(1) قبال السلمة تبعد في: ﴿ فَاعَفَ عَنْهُمُ وَاسْتَفْقَرُ لَهُمُهُ وَشَاوِرَهُمْ فِي الأَمْرِ ، فإذَا عَزَمَتُ فَتُوكِلُ عَلَى : ﴿ وَالذَّيْنَ اسْتَجَابُوا لَرَبُهُمْ وَأَنْامُوا السَّالِي : ﴿ وَالذَّيْنَ اسْتَجَابُوا لَرِبُهُمْ وَأَنْامُوا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالذَّيْنَ اسْتَجَابُوا لَرِبُهُمْ وَأَنْامُوا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ وَالذَّيْنَ اسْتَجَابُوا لَرِبُهُمْ وَأَنْامُوا السَّالِي : ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَا لَكُنَّ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(2) "وكانت الشوري بين النبي يَتَنْجُ وأصحابه فيما يتعلق بأحكام الحروب .....، وكانت بينهم ابيعماً في الأحكام كقتال أهل الردة ....، والمراد بالأحكام ما لم يكن لهم فيه نص شرعي، وإلا فالشوري لامعني لها". (روح المعاني : ١٧٢٥)

(3) "عبن عملي كوم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا بعد لم ينزل فيه قرآن، وقسم يحسم منك فيه شيء، قال: "أجمعوا له العابد من اهتي، واجعلوه بيتكم شورئ، ولا تقضوه برآي واحد". (روح المعامي، المصدر السابق)

(4) قال الله تعالى: ﴿ فَمْ آناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون ﴾. (الزمر: ٢٨)

"(غبرذي عوج) ..... وقط يعقال: مراد من قال: أي لا نبس فيه، ولاشك، نفي يعض أنواع الاختلال، وعملى ذلك ما روى عن عثمان بن عفان وضي الله عنه من أنه قال: "أي غير مضطرب ولامتناقض" (روح المعاني: ٢٦٢/٢٣ دار إحياء التراث العربي، بيروت) www.besturdubooks.net تىلىنى جا مەت مىنتى گىروشن كىڭىوىنىڭ ئەرىنى كىروشنى مىل

# مستفل توم كامطلب

#### السوال : `

عرصه ہواتبلیقی جماعت مے متعلق آپ ہے۔ وال کیا گیا تھا،آپ نے تہایت اظمینان بخش جواب دیا تھا، بھریس کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہوا، ہریدویوں کی ضد سامنے آئی اور میں خیال کر: رہا کہ یہ لوگ ضدی ہوتے ہیں انگرمولا نامحرالیاس صاحبٌ کا ارشاد کتاب مسمی'' دینی وجوت'' نظرے سامنے ہے، جس کے میں ۴۲۲ پر پتح میر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موصوف نے اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن ایم اے عیگ ہے قر ہایا جوابك وسيع النظرية لم بھي جي :' 'ظهيرالحسن' ميرا مدعاً كوئي يا تانبيں ،لوگ سيجھتے ہيں كديہ تحریب صلوۃ ہے، میں قتم ہے کہتا ہوں کہ یہ ہرگزتحریب صلوۃ نہیں'' ۔ایک روز بزی حسرت ہے نرہایا:''میاں ظہیرائش اایک نی قوم پیدا کرنی ہے''۔ دوسال میشتر جو استفسار کیا گیا تھا اور موجود وتحریر کروہ عبارت میں بہت بڑا فرق ہے، دہاغ پریشانیوں ے دوجار زور ہاہے ،علاو داڑی کیائے مسمی ''اصول دعوت وٹیلغ'' بھی سامنے ہے ، جو حضرت مولا ناعبدالرحيم ثناه قبله كي تقرير كالجموعه ہے، ' ووآيات واحاديث جو جہاد ہے متعلق ہیں ان کوموجودہ تبلیغی پر جسیاں کیاجا تا ہے''،اس عبارت پرمولا تا موصوف نے تبیغی جماعت ہے لوگوں ہے دلیل بھی طلب کی ہے کہ جہاد کی آیتوں اورا حادیث کو موجود و تبلغ پر چیاں کرنے ہے پہلے دلیل دیں، ویکھیے ایس قدر تشاد ہے، امید ہے کے شانی جواب دے کرے چینی کودہ رفر ہائمیں گے۔

#### محمة حبيب ألرحمن

ه رئ مدرسه المجمن أسلاميه، نياصرافه بازار،ادو يه 'پور، دا جستهان www.besturdubooks.net

### الجواب: حامداً ومصلياً

اس نط کشیدہ عبارت اور گزشتہ فتوئی کی جس کی عبارت میں بڑا فرق آپ کو محسوس ہورہا ہے، بہتر بیتھا کہ اس فتوئی کو بھی ساتھ بھیج دیتے ، تا کہ دونون کود کھے کرفرق کو سمجھ لیا جاتا اور جواب دیا جاتا ، تکرآپ نے ایسانہیں کیا ، اس فتوی کا تمبر لکھا شارت فی اس کر جدر فقول فاوی میں اس کو تلاش کر لیا جاتا۔
تا کہ رجدر فقول فاوی میں اس کو تلاش کر لیا جاتا۔

یہ بات سی ہے کاس بلیفی کام کا مقصد تر یک صلوۃ تک محدود نہیں، بلکہ مقصد
کی توضیح وتشریح خود حضرت مولانا محد البیاس صاحب نے جو بکوفر مائی ہے وہ یہ ہے:
"بماری جماعت کا اصل مقصد ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کالایا ہوادین
پورا پورا سکھادیا جائے ، بیتو ہمارا اصل مقصود ہے، ربی قافلوں کی جلت پھرت تو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلہ ونماز کی تلقین، کویا ہمارے پورے نصاب کی
الف ہے ہے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلہ ونماز کی تلقین، کویا ہمارے پورے نصاب کی
الف ہے ہے "۔ ( کتاب: " جے باتی "، ماز: مولاناعات المی بلند شہری )

یہ عبارت کتاب ' حجد با تیں' کے آخر میں تبلیق کا م کرنے والوں کو ہدایت کے تحد نمبر (۳) پر منقول ہے، اس برکوئی اعتراض ہوتو لکھیے ۔

شایدنی قوم پر آپ کواشکال ہوتو سنے کرد نیاش ایک قوم شب وروز تجارت کی جدو جہد میں گئی ہوئی ہے، اس کی تمام قو تیں اور صلاحیتیں اس میں خرج ہوتی ہیں ممکان میں ہے تو مہی تذکرہ ہے، مبحد میں ہے تب بھی ذہن اس فکر سے خالی نہیں ،سفر ہے تو اس لیے ہے، غرض مقصد حیات خواہ ملی طور پر سہی ، بھی قرارد سے دکھا ہے۔

ایک تو م زراعت بین مشغول ہے، اس کا بھی میں حال ہے کہ بروقت اس کی فکر دامن کیرہے ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا مقصد بیہ ہے کہ ایک قوم الیسی پیدا ہو جس کامقصد حیات دین جدوجہد ہو، اس کی ہرقوت اور ہرصلاحیت اس کیے ہو، ایک روز، تین روز، چلے، برس، عمراس کے لیے وہ طلب فرماتے میں اور جا ہے ہے کہ تمام دنیا جس ای مقصد کواصل قرار دے کر دوسرے مقاصد حمی ہوجا نیس، اس پر کیا اعتراض ہے؟!

آب جول کہ عالم ہیں ،ال لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں ،آپ خود بھیجے ہیں کہ یبال جہاد سے کیا مراد ہے؟

لبنداجهاد کوتلوار کے ساتھ خاص کردیتا قرآن دحدیث کی روے خلط اور بالکل غلط ہے، بلکہ جہاد کی آیات اور احادیث عام میں ،سب قسموں کوشائل میں ،ای طرح خروج فی سیل اللہ کامفہوم بھی عام ، ہے ،حدیث 'من اغیر ش قلعاد فی میسل اللہ خوصه المله على الناو" (صحح بنارى الهما القدي) كو مفرت المام بخارى في كماب الجيهاوص ٢٩٩ ميل الناو المرجع بنارى الهما القدي كو مفرت المام بخارى في محمل المجيهاوص ٢٩٩ ميل بيان كياب اور جمعه كي نماز كي بيان مل يحى لياب ، يعنى جعه كي فهاز كي بيان مل يحمد المين المربع المر

# تعليم وتبليغ كي ضرورت

#### السوال:

(۱) د نیا میں ایک لاکھ چوہیں بزار یا بچیس ہزار کم وہیش انہیاء علیم السلام آے اور سب نے دین حق کی دعوت دی اورگشت کیا، بیشت سنت ہے مانیس؟

مبلغین حضرات اکثر ایخ گشت کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گشت کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گشت کرنا تمام انہا بیلیم السلام کی سنت ہے اور اس گشت کو کرنے کے بعد جونماز پڑھی جائے گی ،اس کی فضیلت سات لاکھ بوجائے گی ،لفظ گشت کرنا سنت ہے ، یہ کیے ٹابت میائے گی ،اس کی فضیلت سات لاکھ بوجائے گی ،لفظ گشت کرنا سنت ہے ، یہ کیے ٹابت کہا جائے ؟ حوالہ حدیث ہے دیں ۔

(۲) \_ الله كراسته ميں نكل كر ہر نيك عمل سات لا كه بن جاتا ہے، نماز، وكر بقر آن اور ہر نيكی سات لا كه بن جاتی ہے، نظام الدین مركز كے اكابرین كہتے ہیں كه بدچودہ روائنوں سے منقول ہے، مسند احمد بمشكوة شريف، ترغيب وترحيب كا حواله وئيے ہیں۔

سیمیں اس کے اوگوں کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلے، نماز کی دعوت و دین حق کی دعوت مسلمانوں کو دی تھی یا کفار کو اور میں بلیغی مسلمانوں کو کلمہ نماز

# منینی جما ہے۔ متی محود میں کنٹوی کے فاول کی روشی عب

پڑھاتے پھرتے ہیں، کیامبلغین اور مسمانوں کومسلمان ٹیس سیجھتے ؟ یہ شک کرتے ہیں اور صرف اپنے آپ کوئی مسلمان سیجھتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟

### الجواب (۳٬۲٬۱): حامداً ومصلياً

الله ك رسول صلى الله عليه وسلم ك كامول مين تبليغ بهى ب: اور تعليم بحى ب، عناف جه قرآن كريم مين اوشاد ب:

﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلُغْتَ رِسَائَتُهُ ﴾. (سورة ما يُده: ٢٤) ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ بَعُلُوا عَلَيْهِمْ آيَ اللهِ وَيُوَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ ﴾. (سورة آل عران: ١٢٣)

آپ سلی الله علی وسلم نے دونوں ہی کام کیے ہیں، تبلیغ کے لیے دوسروں کے
پاس تشریف لے گئے ہیں اور تعلیم کے لیے دوسرے لوگ ضدمتِ اقدی ہیں حاضر
ہوئے ہیں، تبلیغ کے معنی ہیں پہنچانا، اس کے لیے سلغ کوجا، بھی ہوت ہے، تعلیم کے معنی
ہیں علم سکھانا، اس کے لیے سیمینے والے کو معلم کے پاس آنا ہوتا ہے، یہ دونوں کام است
کے سپر دبھی قرمائے۔

"بسلغوا عنى ولو آية". (1) اخير خطبه من ارتباد فرمايا: "إلا فسليسلغ

(1) الحديث بأسره: عن عبدالله بن عمرو أن النبي تَقَائِمُ قال: "بَلَغُوا عني ولو آيةً على السحديث بأسره: عن عبدالله بن عمرو أن النبي تقائمُ قال: "بَلَغُوا عني النار" وحلمُوا عن بني إسرائيل، ولاحرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (صحيح البخاري، كناد الأنبياد، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ١٩٩١/١. الميمي)

# ر تلیقی جا مت منتی مورس کنگوی کے لاوی کی دوگئی علی

الشاهد الغائب". (1) یعنی چوش حاضر ہے جس نے براوراست مجھ ہے این سیکھا ہے وہ غالب تک پنجاد ہے، وین کے ہر ہر بڑا اور تھم کی تبلیغ سحابہ کرام رضی اللہ تنہم نے بھی کی ہے، اس لیے کددین کا ہر تھم امانت ہے، اس کا پنجانا ضرور کی ہے ۔۔۔۔ ابعض چیزی ایسی بھی تھیں کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ منہم نے بالکل اپنی آخری حیات میں بیان فرمائی ہیں کہ کہیں مید امانت ہمارے وحد باقی ندرہ جائے۔ (2) حضرت رسول بیان فرمائی ہیں کہ کہیں مید امانت ہمارے وحد باقی ندرہ جائے۔ (2) حضرت رسول مقبول سلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوگر جس نے ایک د تعدصد تی دل سے کلہ پڑھ لیا وہ میامن کا فرحہ اتنا بغشہ ہے کہ بعد والوں کو میسر شہری (3) ، پیراس کے دل میں ایسی گئن بیدا ہوجائی تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے شہری رہنا تھا اور خود حاضر ہوگر یا جس طرح ہے بھی اس کو ممکن ہو تیارہ وجاتا تھا اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھا اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھی اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھی اور ہوجاتا تھی اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھی اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھی اور ہوجاتا تھی کہ دہ سارا دین سیکھنے کے لیے تیارہ وجاتا تھی اور ہوجاتا تھی اور کی جس سے کہ کی اس کو ممکن ہو

(1) عن أسى شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: الذن لى أيها الأمير أحدَّنَتْ فولاً قام به رسول الله تقطي أنعد من يوم الفتح، أسبعُتُه أذناي، ووعاه قلى، وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله والني عليه، قم قال: "إن مكة حرَّمها الله ولم يحرمها النه من ولينغ الشاهد الفالب".

(صحيح البحاري، كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغالب: ٢١١، قديمي)

(2) عن قبادة قال: حدثنا أنس بن ملك رضي الله عند، أن ليبي تنظي ومعاذ ودراء على الرحل
قنال: "يا معاذ بن حمل، قال: ليبك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، قال: "ما من أحد يشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ضعفاً من قلبه إلا حرمه الله على النار". قال: يا رسول الله
أفلا أخبر به الناس فيستبشر ون؟ قال: "إذاً يتكلوا"، وأخبر مها معاذ عند موته تأنماً.

(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم: ٢٤٨/١، قديمي) (3) "عين أبي سعيد المخلوي وضي الله عنه قال: قال النبي يُتَفَيَّد: "لانسبوا أصحابي، هلو أن أحد كم أنعن مثل أحد ذهباً، ما بلغ ملا أحد ولا نصيفه". (مشكوة المصابيح، كتاب الفضائل المناقب، باب فضائل أصحاب النبي يُتَفِق: ٩٥٢ قديمي) دین سیکھتا تھا(1)، ایک ایک عظم بتانے اور پہنچانے کے لیے اس کے پاس جانے کی نوبہ بنیوں آئی تھی، تا ہم بعض ادکام دوسروں تک پہنچانے کے انتظامات ہمی کیے، بھی کو بہنچا نے کے انتظامات ہمی کیے، بھی کے بہمی کو متعین کیا کہ گشت کر کے فلاں تھم پہنچا دو (2) بھی لوگوں کو بلا کر جمع کردیا گیا، پھر عظم سنادیا گیا (3)، بھی جج کے موقع پر آ دمی بھیجے گئے کہ فلاں تھم کا اعلان کروو۔ عظم سنادیا گیا وہ کی خطرہ بڑھنے کا تھم سب عی سحا بہرام کودیا گیا اور فرمایا

(1) عن أبي هريرة رضي الله نعالى عنه: "أن الناس يقولون: أكثر أبوهريرة، ولولا آيتان غيي كتباب الله، ماحدث حديثاً ثم يتلو: ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والهادئ (إلى قوله) الرحيم﴾. إن إخواننا من السهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسؤالي، وإن إخواننا من الأنصبار كان يشغلهم العريرة كان بلزم رسول الله يتنظه بشبح من الأنصبار كان يشغلون ، ويحفظ ما لا يحفظون ».

#### (صحيح البخاري، كتاب العلم: ١ ٢ ٢ ، قليسي)

(2) أخرج ابن جوبوعن على وضي الله عنه قال: أنى النبي وَالله عنه الله و المنه و المنه و الله و الله و الله و المنه و المنه و المنه و المنه و الله و ال

. (3) عن أبي سعبد الخدوي رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله خطيباً بعد العصر، فالم يدع شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، وكان قيما قال: "إن التنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؟ ألاء فاتقوا المدنيا: النساء". (مشكوة المصابيح، كتاب الأداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني: ٤٣٧، قديسي)

(4) قال ابن شهاب: حدثني حبيد بن عبه "رحمن أن أباهريرة أخبر أن أبابكر الصديقwww.besturdubooks.net

عمیا کدایے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرولااللہ الا الله پڑھ کر(1)۔ اس کا بیر مطلب نمبیں کہ ( معاذ اللہ )ان حضرات میں ایمان موجود نہیں تھا، یبال دارالعلوم میں بھی بعض حفرات معلم ہیں ، ان کی درس گاہ میں علم کیفنے کے لیے طلبہ حاضر ہوتے ہیں اور بعض حضرات بہلنے میں کہ وہ مختلف مقامات ہرخود سفر کر کے جاتے ہیں اور دین بہنچاتے ہیں، آئ میہ بات نبیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیااس میں دین سکھنے کی لگن بیدا ہوجائے یاوہ خود ا بِي جَدَايمان كَ تَجِد يدين نكارب، عربي دارس جَكرجكه خداك ففل سے قائم بيں بعليم كانظام ب، مردين كالكن نه بون كى وجه برت كم آدى ايت بجول كولم سيجيف ك لیے بھیجتے ہیں،معیدیں ویران ہیں،مسلمانوں کامحقیہ ہونے کے باوجودکتنی مساجدایی ہیں جن میں اذان و جماعت کا اہتمام نہیں ،کسی معجد میں تنباا یک شخص اذان کہتااور تماز بڑھ لیتا ہے بھی میں دو تین تمازی ہوتے ہیں بشلع کے ضلع ایسے لیس مے جن میں کوئی عالم نبیں، حافظ نبیں، ببت علاقے ایسے ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کو دین کی بنیا دی چیزی کلمه وغیر و بھی معلوم نہیں بصورت شکل ، حال جلن ، رسم ورواج کسی چیز ہے بهى اسلام ظاهر نبيس بوتا، رمضان السبارك كالمبينة تاب اور د بال خبر تك ميس موتى، یا نے وقت کی نمازی عائب ہے تو بھرتر اور کے کا کیاؤ کر ہے؟ ہول کھلے ہوئے ہیں اور خدا

<sup>-</sup> بعث عنى الحجّة التي أثره عليها رسول الله وَ فَيْتُ قِبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يـ وَذُن في الناس: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولايطوفن يالبت عربان". (صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب لايطوف ياليت عربان: ١/ ٢٢٠، قديمي)

<sup>(1)</sup> عن أبى فرق ال: قلت: يا رسول قلّه ، أوصنى. فال: "إذا عملت سيئة ، فاتيمها حسنة تسمحها"، فال: يا رسول الله ، لمن المحسنات الإله إلاالله؟ قال: "هي أفضل الحسنات". (حياة المسمحاية ، قاباب الرابع عشر في رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الذكر: ٢٩٤/٣ ، مثل القلم دمشق)

کے قانون روزہ کوعلی الاعلان تو زاجار ہاہے، ان سب حالات کے پیش نظر دین حاصل كرنے كوككن كا پيدا مونا ضروري ب،اس تبلغ كا حاصل يبي ي كددين سيمن كا جذب پیدا ہوجائے بکلمہ پڑھنے بڑھانے سے بیر برگز تعور نہ کریں کہ مسلمانوں کومسلمان نہیں متمجها جاتا ، كلمه يزه كراوريزها كراس كالمطلب ادرمطالبة تمجها ياجاتا باورجن كوكلمه ياو مبيس ان كوكلمد ياد كرايا جاتا ہے، جن كونماز يادنبيس ان كونماز ياد كرائى جاتى ہے، جن كو مطلب یادنیس ان کومطلب سمجھایا جاتا ہے،اس کی برولت بے شار آ دمی کلمہ سیکھ گئے، نمازیں سکھ گئے ،نمازیں پڑھنے گئے، قج میں کام کرنے کی دجہ ہے بہت ہے لوگول کا قج صیح طریقه پرادا ہونے لگا،لوگوں میں دین کا عام چرجا ہونے لگا، جگہ جگہ دینی کمتب ومدرسے قائم ہو گئے، بوی عمر کے اوگول میں دین سکھنے کے ملے سفر کرنے کا رواج ہوگیا، بکترت لوگ زکوۃ وینے لکے، حرام معالمات سے برہیز کرنے لکے، خدا کے رائے میں جدوجہد کے لیے جوشخص نظے اس کے داسطے ہرنیکی کا تو اب سات لا کھ والی حديث حضرت علي ، ابوالدردا ه ، ابو جرمية ، ابولهامه ، ابن عرم ، جابر ، عمران بن حصين رضي الله عنيم عدروى ب:

"ومن أرسل بتفقة في مبيل الله، وأقام في بيته، فله بكل درهم مسع مائة درهم، ومن غزا بتفسه في مبيل الله، وأنفق في وجهه ذلك، فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم، ثم تلاهذه الآية: ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾".(1)

<sup>(</sup>١) "عن علي وأبي الدردا، وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو وجابربن عبدالله وعمران بن حصيت رضي الله تعالى عنهم كلهم يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ومن أرسل ينفقه في سبيل الأن، وأقام في ينه، فله يكل درهم سبع ماتة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل =

## سىلىقى بدا ھەسەملىقى ئىردىشىن كىكلوى ئىكلان كاردۇنى شىر

اس مضمون کی اور حدیثیں بھی ہیں، جمع الفوائد ج ۲۳ س، مجمع الزوائد(1) ونبع القوائد ج ۴۵ س۸۲ میں ملاحظہ قرمائیں، میدوایت اُصالیۃٔ غز وواور جہاوے متعلق میں جمر جہاد کامفہوم تمال ہے عام ہے۔فقط۔والقداعلم۔

حززهالعبدنجمودغفرلد

دار العلوم و يوبند ا/ ۱۲ ارم <u>۸ جد</u>

## تبليغي جماعت كےنقائص

#### السوال:

(1)مجمع الزوالد: ه/٢٨٢م باب في المجاهلين ونفقتهم، مار الفكر) www.besturdubooks.net

عالله وأنفق في وجهه ذلك، فله بكل درهم سبع مالة ألف درهم، ثم تلا هذه الأية: ووالله يضاعف قمن يشاه له درواه ابن ماجه." (مشكوة المصابيح، كتاب الجهاد، القصل التالث: ٢٣٥، قديمي)

یردہ سے طالبات کی تعلیم کانظم نہیں کرتے ہیں اور پومید مروبد فاتحہ وغیرہ جیسی رسومات میں شریک ہوتے ہیں بعض کارکن حضرات کی خدمت میں یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ بعائی، دیکھو! فلاں محقق بزرگ خلیفہ تعانوی وغیرہ جارے مقام یر، ہماری طلب برآنے كاراده ركين بي اس سلسله بين كوشش كرين عي ، كرياد جوداطلاع بون كي شريك نہیں ہوتے، برخلاف اس کے اگر کوئی بزرگ یا عالم ان کی موجودہ جماعت کا حالی سائی ودائ آنا جاہے وہ ان بزرگول سے مرتبہ میں ادر علم میں کتنا عی مطبیا کول نہ ہو، مگر اس کے لیے بوے اہتمام ہے اخیشن میں آ دمی بھیجے جا کیں محے اور ان کا ادب واحتر ام كركے ان كے آدى كواطلاح بھى كى جائے كى اور جكہ جگہ بيانات بھى ہوں كے بھراس کے برخلاف ایک محقق عالم اور صلح زبانے کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے تو اس وقت منتم ہے سکر جاتا ہے اور اس سلسلہ میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا اور بعضوں کی بیات ہے کہ روزمره كي تعليم كےسلسله ميں جوكوئي تبلغي لكاؤكا آدى جووه كماب سنا تا باوروه ندجوتو ان میں ایک آدمی جونگاؤر کھتا ہے ، مگر کتاب وغیرہ نیز سے سے معذور ہوتو وہ کسی ایسے قعٰم کو کتاب پڑھنے کے لیے دے گا،جس کود مکھ کرار دو تھج پڑھنائبیں آتا، مگرالیا فخص بالبض اوقات علا معفرات بمى موجود موتة بين، جوزياده الجيمح طريق سان شاءالله كتاب يزه سكت بين، تكر بدنستى كان كاحال يهال بيه كدوه اس كام عدوالهانه لگاؤنبیں رکھتے ،ان کاطریقدابیا ہے کہ بوقت ضرورت مسائل کے خلاف ہونے پر بعض وقت ان لوگون كومسلد بتائے برئيس ائت، بلك خود ائي ملى عليحد كى اختياد كرتے ہيں، انے عالم کو بھی کا بنیں دیتے ہیں،اس کوچھوڈ کرووسے اناڈی کو کتاب شانے کے لیے دیتے ہیں، جس کے ارد د کے جملے غلط ہونے کی بنا پر جہلا ہ میں نسی غراق کا ذراجہ

ین رہا ہے اور بعض ایل علم نے بھی اس کی کود کھے کرٹو کا بگر پھر بھی اس کے باو جود جاہلوں کو کتاب شنانے کا موقعہ دیتے ہیں۔

غرض مندرجہ بالامنکرات کا جودرجہ ہے اس کو بنلا کرمنٹر ہے اجتناب کرنے کی گزارش عمومی اورخصوصی طورے کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ایبا کرنامصلحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آج وہ زبانہ کہاں رہا کہ لوگوں ہے ہم چھوٹی حیموٹی منکرات کی خاطر علیدگی اور ٹاراضکی کا اظہار کرسکیں ،اس لیے کہ آج لوگ فرائفل ہے بھی ٹا آشنا ہیں ، ایمان ان کا بہت کمرور ہوگیا ہے، کیاان حضرات کا ایسا کہنا بجا اور درست ہے؟ کیااس ز ما نہ کے فساد کی خاطر بحوام وخواص کے اتحاد واجتماعی کام کی انجام دیں کی خاطر بمروہ تح کمی اوربعض بدعات دالے اٹھال کو انتقیار کرلیا جائے؟ اوران کی ہاں میں ہاں ملا کر که ان کی دل شمخی نه مبواور وه کهیں اتنے سخت احکامات دیکھیں تو بھاگ نہ جا کیں ، اس ليے ہم سابق اور برانے كاركن حضروت كوان كى اصلاح كى خاطر ،خصوصاً غير عالم يا عالم، تھوڑی دہر کے لیے ان کی تالیقِ قلوب کی خاطر منکرات میں جتلا ہوجا نا درست ہے؟ \_ اس ہے کہیں میرونہیں ہوتا ہے کدان لوگوں کی خاطر، جومنکر کودل ہے براسمجھ كركيا إوه عندالشرع معصيت كيداب ويرسش برى موتاب إكياتكم ب؟ (۲) ۔ آج کل کے تبلیفی کارکن دعنرات میں بعض پیجی کہتے ہیں کہ آج عمومی لوگوں میں وین کےاحیاء کاصرف یمی ایک واحد ؤر بعد ہے اور کام منہاج نبوت ہے، اس کے سواد وسرے طریقہ تبلیغ کو، جس میں مشائخ حضرات وغیرو لگے ہوئے ہیں، کم نافع، بلکہ بےسود ہونے کے درجہ میں سمجھتے ہیں ، یہ خیالات و اقوال ان حضرات کے كبال مَك يَحِيجٍ مِن؟

(۳)۔ جب کوئی محفی ہر سکر سے بیخے کی سی کرتا ہے اور ہمارے ای نی صلی
اللہ علیہ دسلم کا بھی کار محبی عموی تبلیغ ہے، بچھ کر ان جماعتوں کے ساتھ باو جو د محصیت
نکل جائے تو کیا عمومی اور جماعتی مصنعت کی خاطر ول سے برا بچھتے ہوئے جماعت کے
ساتھ دے و بااس وقت بھی او باعرین کر کے معصیت سے اجتناب کیا جائے ، جب ان
میں رہ کرالیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مشد د ہے اور اس کی وجہ سے جماعت کام متاثر
ہوتا ہے ، تو اب ایسا خیال ہے تو بھرا لیے محمل کو صرف مقامی اجتماعات اور گشت کی حد تک
ساتھ دے کر پھر خاموش رہنا یا بالکل شرکت ہی نہ کرنا جا ہے یا کیا کرے جر بہری جا ہتا

العارض احقرعبدالحميد عفي عنه

### الجواب: حامداً ومصلياً

(۱)۔جو چیزی شرق مترات ہیں ان کو متر ہجھنا اور حسب حیثیت ان پر تکیر
کرنا ضروری ہے، ان میں شرکت جائز نہیں ،اگر تبلیقی کارکن مترات ہیں شرکت کرئے
ہیں تو دو ملطی کرتے ہیں۔ ہاں! ہیں وسکنا ہے کہ متکر پر تکیر سے پہلے و بمن کو پچو بموارکیا
جائے ، تا کہ دو فکیر کو قبول کرلے اور اس سے باز آجائے ، نیز و بمن کو بموار کیے بغیر فکیر
ہوتی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت ضعیف ہے ، علم بھی ان کو
حاصل نہیں ، ان کے لیے پہلے ایمان کی چیز ان کو چیش کرنا ضروری ہے، ان پر نکیر
مشرات متعلقہ اندال کا وقت در ہیں آتا ہے ، حضرت اقد س تھانوی اور ان کے ضف ،
کے اقوال واحوال سے بھی ایمان کی جوز بی کھی مقتی عالم مسلح کی تشریف آوری پ
منہ جے ھانا اور ان سے استفادہ نے کرنا بری محرومی ہے ، تبلیغی جماعت کو اس کی ہدایت

تہیں، بلکہ ان کوتا کید کی جاتی ہے جس بستی میں جانا ہود ہاں کے اہل علم کی خدمت میں منرور حاضر ہوں اور ان ہے دعا کی درخواست کرو،خواہ نیلنی کام ہے ان کو والہا نہتعلق ہو یا نہ ہو بعض اہل علم اور تعلیم یافتہ حضرات کے تعلق اس کا بھی تجربیہ ہوا کہ ان کے اعرازی خاطران ہے تقریریا کماب منانے کی درخواست کی گیاتو انھوں نے پھرتیلتے اور تبلیقی جماعت کی اصلاح کے نام پر بہت کچھنا زیبا الفاظ فرمائے یا موضوع سے بہت کر مروجه پیشه در واعظوں کی طرح قصے اور چکلے سُنا کر سامعین کا وقت شاکع کیا مگر سب ا بیے ہیں ہیں، جن کے تعلق اطمینان ہو کہ کام ہے والہان تعلق ندر کھنے کے باوجود کام اور جماعت کے متعلق مفید با تھی بتا تھی عے، ان سے استفادہ کرنا جا ہے، لیکن مقدر ہے یہ چیز مرض کے درجہ تک پہنچ منی ہے ، دیگر جماعتیں اور ادارے بھی اس مرض سے غالی نہیں، معرت تھا نوی کے بعض مجازین کے مریدوں کودیکھا ہے کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ دوسرے مجازے نہ عقیدت رکھتے ہیں منداستفادہ کرتے ہیں، نہ کشادہ روئی ہے ملاقات كرتے بيں بہيں موقعہ وتا ہے تو كتراجاتے بيں بعض مرتبدز بانى ياتحريرى الفاظ بھی نا شائنتہ کہتے اور لکھ ویتے ہیں جمریہ خود ہی ان کی غلطی ہے، یہبیں کہا جائے گا کہ حضرت تعانوي كي تعليم بيان كي خلفاء كي تعليم برأستعفر الله

(۲) فظاہوں اور مدارس کا کام بہت اہم ہے، اس کو بے سود کہنا گم رائی ہے، اتنا ضرور ہے کہ مدارس د خانقا ہوں جس دہ آتے ہیں جن کے دل میں طلب ہو، جن کے دل میں طلب نہ ہو دہ ہیں ہیں است است ہو کہ است کے دل میں طلب نہ ہو دہ ہیں آتے اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے ہیلی جماعت ہے دل میں طلب لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے طلب لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے طلب لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس طرح نبی ایکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے طلب لوگوں کے پاس تشریف لے محتے ، اس اعتبار سے تبلینی جماعت کا کام زیادہ پھیلا ہوا ہے

اوراس کا نفع بھی ظاہر ہے، لیکن بیرتھائل کا طریقہ ہرگز ندافقیار کیا جائے ، اس بھی فقتہ ہے، اپنی افتہ ہے، اپنی جگہ پرسب حضرات کا کام بہت ضروری اور اہم ہے، کسی سے استغنائیں ، ہرایک کو دوسرے کے کام کوقد رکی نگاہ سے دیکھنا جا ہے، تخریق تقیدے بچنا جا ہے، وردازہ کمل گیا تو بس تقید تجمیل بقسیق بھلیل کا ورز اس تقید تجمیل بقسیق بھلیل کا بازارگرم ہور تھیرتک نہ بھی وروازہ کمل گیا تو بس تقید تجمیل بقسیق بھلیل کا بازارگرم ہور تھیرتک نہ بھی جائے ، کوتا ہوں سے کون طالی ہے؟

(۳) رمنگر و معسیت جی شرکت ند کرے(۱) ، اگر جماعت میں نکلے اور
وہاں شرکت معصیت پرمجور کیا جائے تو ان سے کہدو ہے کہ میں معدور ہوں۔ اس پروہ
مجور کریں تو سے رخصت ہو کر چلا آئے ، آئند واگر دہ جانے کے لیے کہیں تو شرط کرلے
کہ میں معصیت میں شریک نہوں گا، بیشر طعنظور ہوتو میں چلا ہون ، ورند جھے معاف
کیا جائے ، ہر جماعت میں تو شاید ہے یات ندہو کہ معصیت میں ضرور شرکت کرتی ہو،
الی جماعت کے ساتھ چلا جایا کرے جس میں معصیت میں شرکت ند ہوتی ہو، ورنہ
مقامی گشت واجناع پر کھایت کرلیا کرے۔ فقط۔ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديو بند۹۰/۲،۳۹ ه الجواب صحح - بند وحجمه نظام الدين عقى عشه داراعلوم: به بند

<sup>(1) &</sup>quot;وحن أبي قلاية: لاتجالسوا أهل الهواء، ولاتجانلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، قال أبوب: كان والله من الفقها، ذوى الإنباب، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكتب في كتبه: إني أحذوكم ما مالت إليه الأحواء، والزيغ البعدة". والاعتصام للشاطبي رحمه الله، باب ذم البدع، فصل الوجه الثالث من النقر: ٢٠، دار المعرفة، يروت)

تېنىنى جا مەتەملىقى محمودىشىن كىكىلۇى كى كەرۋىنى شى

# كياتبليغ تعليم سےافضل ہے؟

#### السوال:

یباں ایک مسئلہ بہت عام ہوگیا ہے، وہ بیاکتبلیغی کامتعلیم وین ہے(ناظرہ قرآن ہی کیوں نہ ہو) زیاوہ اہم اورافضل (فرض) ہے، گزارش بیہ ہے کتبلیغی کامتعلیم دین ہے(ناظر وقرآن ہی کیوں نہو) کیافضل ہے؟ بیان فرمائیں۔

### الجواب: حامداً ومصلياً

ید خیال اِصول تبنیغ کے بھی خلاف ہے، بعن علم چھوڑ کرتبلیغی میں جانا غلظ ہے، البند تعطیل اور فار ٹی اوقات میں جانا بہتر ہے ، نیز کسی مدرس کو بجاہرہ کی مثل کے لیے یا کسی اور مصلحت کے بخت اگر بھی تبلیغ کے لیے بھیجا جائے ، اس طرح کہ اس کے متعلق تعلیم میں بھی حرج نہ بیوتو ہیدو میری بات ہے۔ فقط۔ واللہ تعالی اعلم۔

حررهالعبدمحودغفرله الجواب صحح به بنده نظام الدین عقی عنه دارالعلوم دیوبند

# مدارس اورتبليغي كام

حضرت اقدس دامت بركاتهم!

السلامعليكم ورحمة القدويركانة

گزارش خدمت اقدس میں بہتے کہ ایک استاناء بسلسلہ موجودہ تبلیغی جماعت آیا ہے، دوکا جواب اپنی مجھ کے مطابق لکھ دیا ہے، تیسرے کے جواب میں ترود

## تبلىغى عامة منتى كلودس كلوي كاونى كاردى مى

ہے، حضرت والا نتیوں کے بابت اپنی تحقیق تحریر فرمائیں، کیوں کہ دقتی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم لوگوں سے لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں، اس کی شرعی حد وگر معلوم ہوجائے تو اس کی رعابت کرتے ہوئے مشورہ دیں گے۔

(۱) بعض فارغ شدہ سولوی موجودہ صورت تبلیغ میں شریک ہونا فرض کہتے ہیں ،ان کا کہنا درست ہے یانہیں؟اس کی کوئی فقہی اصل تحریر فر مائیں۔

(۲) خانقاہ اور مداری ہے موجودہ صورت تبلیخ افضل ومندوب ہے یا نہیں؟ اس کو بھی ملل تحریر فرمائیں۔

(٣) اہل حفرات کا تہائی ہیں گلناد تی اعتبارے زیادہ بہتر ہے یاتعلیم میں لگنا؟ دینی رہ تحانات پامال ہو بچکے ہیں ، مدارس جو چل رہے تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں ، خانقا ہیں وریان ہور ہی ہیں ، وینی رہ تحانات اگر عام ہوجا کیں تو سب زندہ ہوجا کیں گے ، اس اعتبار سے وقتی طور پر اہل حضرات کا تبلغ میں لگ کر دینی رجحان ہیدا کرنا، ہزاروں مدارس اور خانقا ہوں کو آباد کرنازیادہ بہتر ہے یاتعلیم میں لگنا؟

المستفتى جحدانعياد يهاري

#### الجواب: حامداً ومصلياً

عقائیہ حقہ، اخلاق فاصلہ، اعمالِ صالحہ کی مخصیل فرض ہے۔ (1) اور حب حیثیت ان کی تبلیغ واشاعت بھی لازم ہے۔ (2) مگر مخصیل وتبلیغ کی کوئی معین وشخصی

(1) "واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عبن، وهو بقدر ما يحتاج لدينه". (الدر المختار) وفي رد المحتار: "قال العلائي في فصوله: من فراقض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العيد، في إقامة دينه، وإخلاص عمله لله تعالى، ومعاشرة عباده". (المقدمة: ٢/١)، سعيد) (2) عن عبدالله بن عمرو أن الذي يَكِلُ قال: "المغوا عني ولو آية" الحديث.

(صحيح البداري: كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ١٤٩١/١ قديمي)

مثلاً کفارہ بمین میں اشیائے علمتہ تحریر رقبہ، اطعام عشرة مساکین، او سوجم (لباس) میں تخیر ہے بنیکن اگر کسی بران میں سے دوکار استہ مسدود بوتو ایک کی تعیمین خود بخو دلازم بوجائے گی اور جسے اخیہ میں اشیائے علق، شاق بقر، امل میں تخیر ہے بگر دو کے مفقور ہونے ہے ایک کی تعیمین خود بخو وہوجائے گی است قسر سر والتحبیر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

تبنیقی جماعت کا اصل مقصد دین کی طلب کا عام کرنا ہے، جس سے مدارت کو طلبہ بھی کٹڑے سے ملتے رہیں اور خانقا ہوں کو ذاکرین بھی کٹڑے سے ملیس اور ہر مسمران کے دل میں دین کی اہمیت پیدا ہو، اہلِ مدارت اور اہلِ خانقا وحضرات کوجسب موقد تہیفی جماعتوں کے سرتھوتھ دن کرتا جاہے، اگر آن میں کوتا ہی اور خانف اصول

## تبينى جامت على محودسن كتلوي كانادى كاروش ش

چیزیں دیکھیں تو خبرخوا بی اور بمدروی ہے ان کونصیحت کریں ،اصلاح فر مائنیں۔

آور بھاعتوں کے ذمہ ضروری ہے کہ خانقا ہوں اور مداری کا پورااحترام کریں اورا پنی اصلاح کے لیے ال حضرات سے مشورہ لیس اوران کی ہدایات کو دل وجان سے قبول کریں، ان کو ہر گزیر وعوت ندویں کہ بیا حضرات اسپنا دینی مشاغل کوئزک کردیں، مدارس اور غانقا ہوں کو بند کرتے ہلنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔

وینی مدارس کا قیام از حدضروری ہے، ورخیجے علاء پیدا ہوئے بند ہوجا کی گے۔ اور دین جا الوں کے ہاتھ میں جا کر صلونا ہن جائے گا، خانقا ہوں کا قیام بھی ضروری ہے، اس لیے کر محق کی جائے گا، خانقا ہوں کا قیام بھی ضروری ہے، اس لیے کر محق کیا جس برا محق کے عاملہ تزکیہ باطم نہیں ہوتا اور بغیرا خلاق رفیلہ کی اصلات کے اخلاص بیدانیوں ہوتا جو کہ روح ہے۔ جمت افعال جا گی، تمام افعال بغیر اخلاص کے ایسے ہیں جیسے ہے جان واحد نچہ ہوتا ہے، اخلاص اکا برالی امتد کی صحب اور ان کی بدایات پر محل کی برکت ہے حاصل ہوتا ہے، انتاز عمر رضی القد عنہما ہے مراؤع ان کی بدایات ہوتا ہے۔ این عمر رضی القد عنہما ہے مراؤع

اللکل شیء معدن، ومعدن التقوی قلوب العارفین."(1) امید ب كرتم بر فورست برسوال كاجواب نكل، آست گارفتار.

والندسيجانه وتعالى اللم \_

حرره العبدتحمود عفي عنه

دارالعلوم ديوبند ۲۸/۳/۳۰

 <sup>(1)</sup> جمح الفوالد، كتب الزهد والفقر والأمل والرجاء والحرص: ٧٠٤ (٢٠ اداوة القرآن كراجي)

## اساتذه كوتبليغي جماعت مين بهيجنا

ایک صاحب نے سوال کیا: تر ٹی مدارس کے اسا تذہ کو تبلیغی جماعت میں جائے کے لیے ماہانہ تین دن یاسا ، نہ جلہ یا زندگ کے تین جلہ یا ایک ساں کی تعطیل تنخواہ کے ساتھ دی جاسکتی ہے یونیس؟

ورشاد: اگر ضرورت ہوتو دی جائتی ہے، تعلیم کا مقصود دین کی اشاعت ہے، آخر مدرسدہ الے مدرسہ کے بیٹے ہے وعظ آخر مدرسدہ کے بیٹے ہے وسائد بھی لکا لئے جیں مدرسہ کے بیٹے ہے وعظ کے لئے بھی تھینے میں میں میں میں شرکت کے لئے بھینے میں میرسب کا سب تعلیم کے مقاصد ہے ہا آگر وہاں کے لوگ اس مفرکومناسب تعجینے جیں اوراس کی ضرورت بھی متاصد ہے ہا آگر وہاں کے لوگ اس مفرکومناسب تعجینے جیں اوراس کی ضرورت بھی متاقد دیاں کر محتے جیں۔ ( ملفوظات ۲ /۳۰)

تبليغي جماعت كاتعلق اساتذه

دارالعلوم ويوبندا ورمظا برعلوم ي

#### السوال:

(۱) یمکیفی جماعت، جس کا مرکزیستی نظام الدین دیلی ہے، از روئے شر*ع* شریف کیسی ہے؟

(۲) وریافت طلب امریه ہے کد کیا علما ء و یو بند بھی اس کے خلاف ہیں؟

(۳) \_ کیا نہ کورہ بالا تبلیغی جماعت اصول اسلام وقو انین کے خلاف کام کرر ری

۽

(٣) \_ كيامندرجه بالتبليغي جماعت ويوبندي مريئ اورحضرت مجددانف ۽ ني

اور حصرت شاہ ول اللہ محدث و بلوئ اور علما وحق کے مسلک کے شات ہے؟

(۵)۔ بیبال پرعوام الناس میں مضبور بور باہے کہ ذیل کے علائے و بوبندا۔
مولانا فخر الحسن صاحب، صدر مدرس دار العلوم و بوبند، ۱ مولانا عبدالاحد صاحب، مولانا فخر العلوم د بوبند، ۱ مولانا د فظر محدث دار العلوم د بوبند، ۱ مولانا د فظر شاد صاحب، میلخ دار العلوم د بوبند، ۱ مولانا د فظر شاد صاحب، میلخ دار العلوم د بوبند، ۱ مولانا د دار العلوم د بوبند، ۱ مولانا عبدالرجیم ادر د بوبند ۲ مولانا فید بعقوب صاحب، مظاہر علوم مبارین بور، کے مولانا عبدالرجیم ادر محرست مولانا فاری محمد طیب صاحب، منظم دار العلوم د بوبند نے بھی اور دیگر علاء د بوبند نے بھی اور دیگر علاء د بوبند نے اس میلئی واری تین بات سیح سے ؟

## الجواب: حامداً ومصلياً

(!)۔اس جماعت کے اصول شریعت کے مطابق اور بہت اہم ہیں'' جھ ہا تیں'' کے نام سے چھیے ہوئے ہیں ان پڑمل کرنے سے اعتقادی ،اخلاقی ہملی اصلاح ہوتی ہے۔

(۲)۔ اس جماعت کے پہلے برزگ اور بانی حضرت مولانا محمہ الیاس صاحب ہے، جو کہ دیو بند کے پڑھے ہوئے اور حضرت شنخ البند کے بہت قابل اعتباد شاگر دیتے، دارالعلوم دیو بند کے صدر مبتم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدخلا اجتمام سے تبلیلی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں سیارت پور کے اجتماع میں ان ہی نہرول پر ہی تقریر فر مائی اور ہر نم مرکوتر آن کریم اور حدیث شریف سے تاریخ کر کے فر مایا کہ در میں میطریف تبایت کر کے فر مایا کہ در میں میطریف تبایت کر کے فر مایا کہ دور میں میطریف تبایک مفید ہے، متعدد تقریرین کہ کا کہ کو خود بھی اجتماعات میں شرکت کی ال کی طبع بھی ہوچکی ہیں، دیلی نظام اللہ بن خط لکھ کوخود بھی اجتماعات میں شرکت کی

۔ بی بشش ہی مرائا خدامتیان کے موقع پر بیبال سے طلبہ کو جمع کر کے باہر انگلے پر آبادہ کیا ہے۔ اجتماع کے موقع پر عاملۂ حضرت مونا تا انظر شاہ صاحب تقریمہ فر سے بین اور تر فیب دیتے ہیں ۔ فر ، نے بین اور تر فیب دیتے ہیں ۔

بدرسہ مظاہر عنوم تو بیرے طور پر جمیشری اس جو عت کی تھرت کے ہیے
اپنے آدی بھیجنا اور سعی کرتا رہتا ہے مولا تا محمد یعقوب صاحب بدران مظاہر علوم بھی
اجزی سے بیں شرکت کرتے رہتے ہیں ، مولا نا عیدالرجیم صاحب ندوار العلوم کے بدر ک
ہیں ، ندمظ ہرعلوم کے ممکن ہے کہ اس نام کے وکی صاحب می لف جماعت مول ، مگران
کی می افعت کی وجہ سے ندر یہ کہن صحح ہے کہ علاء وار العلوم و یو بنداس جماعت کے مخالف
ہیں ، ندریکہنا صحیح ہے کہ علاء وار العلوم و یو بنداس جماعت کے مخالف
ہیں ، ندریکہنا صحیح ہے کہ علاء مطاہر علوم سماران بوراس کے مخالف ہیں ، بلکہ ہے کہنا جائے

گا کے موانا نا صاحب موصوف خود ہی ملاءِ دارالعلوم دیوبند ومظاہرعلوم کی رائے سے اختلاف یا مخالفت رکھتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے بچھ تنبیدی ہو،جس ہے ان کو مخالف تصور کیا گیا ہو۔

(۳) باس کا جواب انتایش وانشح ہے۔ ا

(۳)۔جو کام قرآن و حدیث کے موافق :وان حفرات کے مسلک کے خلاف کیے بوسکتاہے؟!(1)

(۵)۔اس کا جواب او پرآگیا، متر پر تفصیل مطلوب ہوتو حضرت مہتم مدظلہ کی تقریر مطبوع اللہ کی اس کا جواب او پرآگیا، متر پر تفصیل مطلوب ہوتو حضرت مہتم مدظلہ کی تقریر مطبوع اللہ کی ام ضرور کی ہے اللہ خرویا چندا قراد کوئی تلطی یا کوتا ہی کریں اور اس پر اہل جوابات مطبوع کے اس میں ہوئی ایک فرویا چندا قراد کوئی تلطی یا کوتا ہی کریں اور اس پر اہل علم حضرات معمی تو یہ اصال تر سے سے اور اس کی جمیشہ ہر جگہ ضرورت رہتی ہے ، کیوں کہ کوتا تی ہے کوئی خاتی تیں ، ہر جماعت اور ہر اوارہ میں ہوئی ہے اور اکا ہر اصلاح و تعمید فرماتے رہتے ہیں ،اس کوتا لفت سجھتا اور کہنا تصور فہم ہے یا عناو ہے ۔ فقط واللہ تقالی اعلم ۔

حرره العبد محمود غفرله وارالعلوم و بوبند ۹۲/۱۱/۲۸ ه الجواب مسيح - بنده نظام الدين عفي عنه وارالعلوم و بوبند ۹۲/۱۱/۲۹ ه

<sup>(</sup>۱) موجود و تملیخ تصوص قرآن کریم اور نصوص احادیث بن ابت مون کے ساتھ ساتھ سے اُرام رضی الشعتم کی زندگی جس نظائر کیروکا حال ہے۔الند تعالی کا ارشاد ہے:

<sup>﴿</sup>ولتكن مشكم أنه يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ . (آل عمران:١٠٤)

تَنْفِق بِمَا مِنْ مُعْنِي مُورْ سُ كُلُونَ كُنَا وَيْ كِيرِوْتِي مِنْ

## تبليغي جماعت كى كوتا بى اوراس كاعلاج

#### السوال:

تبلیقی ہی اعت کے امیر، نیزشر کت کرنے والے افرادا پی چندروز وکلے وفہاز
کا تحریجی گفت پر اتفاقازاں میں کد مغا ہوتھ کی قدرتو در کنار، بلکدان کی تو بین و تذکیل
کرتے میں اورسر بازار موام میں کہتے ہیں ہے نوگ مداری سے تنخوا و نیستے ہیں، نذرا نے
وسول کرتے میں انہیں موام کو تحق معنی میں وین سکھان تو در کنار بکلے وفہاز کی تحریک میں
بھی شامل نہیں ہوت، معاور کی مجبوریوں سے آپ انچھی طرح واقف ہوں گے، نعا وکیشر
تداوی مداری میں قدر ایس خدمت انہا م وسیتے ہیں اور مساجد کی او مت کی فرمدار کی
بھی ان کا خاص مضغلہ ہے، عداری اور مساجد انجیم و بینے کے ایم مرا کر جی اجتمیں چند
روز وفہاز کی دین کی کوئی خدمت ہی تصورتیں کرتے ،علاء پر کا دار یہ کہتے ہیں۔

سینی جماعت کے امران وی تعلیم ہے اواقف ، اکثر ویشتر قرآن کو پھی صحیح میں ہے۔ ایک ویشتر قرآن کو پھی صحیح میں ہے۔ اس معمولی اُر دو خوال کو امیں پر جد سکتے ، بلکہ جبل وی اقعداد زیادہ رہتی ہے انہیں میں ہے کسی معمولی اُر دو خوال کو امیر ہنا دیا جاتا ہے ، ووعوام کے سامنے نیاب رسول کے فرائفی قال انتد و قال الرسول کے فرر چہ دود و گفت تین تین تھنے مجموم مجموم کرتھ ہیں کرکے اوا کرتے ہیں ، کیکن کوئی خوف تیس دوتا ، منذ پر افتر او کا دیارہ اول پر ، مسائل تو قیاسی بھی میں ، اجماعی بھی الیس عوام کودین کی طرف مائل کرتے کے لیے العد فرمت ہیں ، رسول فرمت ہیں ، اجماعی بھی الیس مجموز کتے ، حالان کرتے ہے لیے العد فرمت ہیں ، رسول فرمت ہیں ، اور کا در دورہ مجموز کی جب ایک بھی ہوتی ہیں اور دی دورہ و در کنار دورہ محدیث کے جماعت این کی نگر افی کرتی ہے ، تو میشدی امر متوسط تو ور کنار دورہ محدیث کے عظیم کو در کنار دورہ محدیث کے عظیم کی جماعت این کی نگر افی کرتی ہے ، تھے ایسا معنوم اور تا ہے کہا کا برین

### سنایی برا مه سنتی محود سن کنگوی کے مقاویٰ کی روشنی بیں

پراہیا ناروا تملہ تھن تخالفت کی وجہ ہے تیں کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر علاء کی تجامت

بنائی جارہ ہی ہے، ہندوستان کے کونے کونے ہے آپ حضرات کے کان تک بیر مدائیں

بیٹی ہوں گی، ایک میری بات ہوتو ضرور شکایت ہے، لیکن جواس کا ہینہ ہی شروئ ہوجائے تو نیکی لگان اور انجکشن ولا نالازی ہے، انبذا وریافت طلب یہ ہے کہ علاء کی

تذلیل وتو بین وطعن تشنیع جائز؟ جب کہ وہ اپنے فرائض کو انجام دینے کی وجہ سے ان کی

جماعت میں شریک ہونے سے مجبور ہیں۔ اور ہمارے اکا ہرین میں سے کون کون

حضرات کتے دنوں کا چلا کر بچے ہیں؟ اس سے بھی باخبر کیا جائے، تا کہ لینی جماعت کو

عبرت ہواور آوازی کنا، ہرا بھلا کہنا مجبور ویں، ورند آپ حضرات تک بھی یہ وبا بیٹنی

### السائل:مولانارستم على قاسى

صدرالمدرسين مدرسدرشد يبحله اشرف جك موضع يضلع دربعظه

### الجواب: جامداً ومصلياً

کلد نماز وغیره کواللہ پاک کی تعت عظیمہ تصور کرتے ہوئے شکر حق ادا کرنا تو واجب ہے کداس سے مزید کی تو فیق ہوگی ﴿ آبان شکے وقسم لازید قدیمی ﴾ . (ابسوا هیم : ک) لیکن اس پرناز کر کے دوسروں کو تقیر و ذکیل ہجھنا بخت مصیت ہے کہ بیکلبر ہے ، جس کی سزاجہم ہے ۔ (1) اللہ پاک حفاظت فرمائے ، اس تبلیق کام کے اہم نمبروں میں سے ایک اہم فمبر ''اوکرام مسلم'' کا بھی ہے ، ذکورہ روش اس فمبر کے خلاف ہے ، اس غلط طریقہ کو تبلیق کام کی ظرف سنسوب کرنا ، اصل کام کو بدنام کرنا

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيُلُلَ ادْخُلُوا أَبُوَاتِ جَهَلُمْ خَالِدِهُنَّ فِنْهَا فَيْمُسْ مَقْرَى الْمُفَكِّيْرِينَ ﴾
 (1) قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيُلُلُ ادْخُلُوا أَبُوَاتِ جَهَلُمْ خَالِدِهُنَّ فِنْهَا فَيْمُسْ مَقْرَى الْمُفَكِيْرِينَ ﴾

ہے،ان کی بوری تکرانی کی ضرورت ہے،کام چوں کدزیادہ پھیل چکا ہے،اس کیے ہر جماعت کو عالم اس میں میسر نہیں آ سکتا، جو واقعی علائے حق میں، وہ جن مشاغل کو اعتمار کیے ہوئے میں (تدریس، تذکیر،تصنیف وغیرہ) ان کے اوقات میں اتی مخبائش نبیں کہ جماعتوں کے ساتھ جا تھی اور ہر جماعت کی امارت کے فرائض انجام دیں اور جوعلاء نام کےعلاء ہیں کیمٹن فارغ ہو گئے ، نہ کوئی صحیح تنز کیرو وعظ کا سلیقہ ہے، نەتھنىف و تاليف كى صلاحيت ركھتے ہيں ، نەندريس كے اہل ہيں ان سے تو قع بی کیا کی جائلتی ہے کہ وہ اصلاح کریں گے؟ کتابوں کی عمارتیں بھی سیحے نہیں بڑھ مکتے ، آیات وروایات ومسائل کا تو ہو چھنا ہی کیا ہے؟ اس مجبوری کی وجہ ہے جماعت ی میں ہے کسی کو امیر بنادیا جاتا ہے، پھر جماعتوں کو مقید کردیا جاتا ہے کہ وہ جھ نمبروں ہے زائد بات نہ کہیں، جوستقل وعظ کی شکل میں ہوجائے ،اگر پچھ کہنا ہوتو ز بانی نه کهیں، بلکه کمآب سنادیں، تا کدان کی ذمیدواری کچھ ندرہے، بھر جو تحض اس میں زیادہ محنت کرتا ہے حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کوملنا بھی ہے، چناں جیبعض ایسے آ دمی بھی ہیں جو جماعت میں کام کرنے اوراصول کی یابندی کی وجہ سے کُن کُل تھنے تقریرکرتے ہیں اوران کی تقریر مجھے ہوتی ہے، نگر جماعتوں کے تناسب ہے ایسے؟ دمی خال خال خال ہیں۔

جونوگ آیات و احادیث بکترت بیان کرتے ہیں، اگر ان کامتصود نقتمی اجتہادی مسائل کا و شخفاف ہے؟ (معاؤ اللہ) تو نبایت نطرناک پبلو ہے۔ (1) اس کا

<sup>(1)</sup> قرآن كريم اورويكرشعائرويوستقمدكا انخفاف فقها عاكرام في جمل تقريات بش ثاركيا ب: .
قال الغاري رحمه الله في شرح الفقه الأكبر: "وفي تتمة الفتاوي: من استخف بالقرآن أو بالمستجدد أو بنحوه مما بعظم في الشرع كفر". (فصل في القراءة والصلة ة: ١٦٧ مقديمي)

### لىلىغى برمامەتە مىلتى مخوردىس كىلون كى كەندى كى دوشى ش

پوری طرح سد باب شروری ہے، اگران کا مقصود میہ ہے کہ فقتی اجتبادی مسائل میں اہتمہ کا اختلاف بھی ہوتے ہیں اور کا اختلاف بھی ہوتا ہے مفتی ہدادر غیر منتقی ہداران کی وحرجوج اتوال بھی ہوتے ہیں اور صورت مسئلہ بچھ بھی بدل جائے تو تھم بدل جاتا ہے، نیز مسائل میں قیود و شروط بھی ہوتے ہیں، جو پورے طور پر متحضر شیس ہوتے ،اس لیے ایسے مسائل کا بیان فرہ ہا مالے حق بی میں کا منصب ہے، اس لیے تبلیغی ہما عت کے مم اوگ ان مسائل کو بیان شیس کرتے ،تو یہ بہاوتا ملی قدراور لائی تحسین ہے۔

۔ تبنیغی جماعت کے اصول میں ہے ہے کہ جوحضرات علاء ومشانُّ دینی مشافل میں گئے ہوئے میں ان کو ہاہر نگنے کی دموت ہر گزند ای جائے جبیبا کہ ''جپھ ہاتیں''میں تصریٰ' ہے۔(1)

البته اس کام کو بہند کرنے واسے اور بغیر جہدی وقتا فو تن اس میں شرکت کرنے والے بہت علماء میں ، حضرت مولانا محمد بوسف صاحب رحمدانتہ کی سوائح میں بہت تفصیل سعے گی ، خود میمال وار العلوم و بو بند کے صدر مبتم حضرت مولانا محمد خیب صاحب مدظلہ نے میرے سامنے فرمایز کہ میں بھی جند میں جاتا ، نگر وقت میں مختابش خیمیں اور اپنے سامنے طلباء کی زمانہ تحطیل میں جائے گئے ایک شیمیں اور اپنے سامنے طلباء کی زمانہ تحطیل میں جائے گئے ایک وقت میں تو اور جائے کو بہت دی۔

جہاں جہاں خماعت جائے وہاں کے ملا وال کی تگرانی فر ما کر پیغاطیوں پر تنہیہ فر ہا کیں ، انشا مالند تعانی نفع ہوگا۔ انتظا۔

> حرر ه العبدمحمود عقى عشه دارالعنوم ديوبند

> > (1) كتاب" بهدياتي التبلق كامكرية والول كوموايت وقم وا"-

## الليل الما المساعل كالموات الكوات كالموات كالموات كالموات كالموات كالموات كالموات كالموات كالموات كالموات كالم

## تبلی**غی چلہ وغیرہ کا اورمسجد میں** اعت**کا ف**کرنے **کا ماخذ** بیم اللہ از خمن الرحیم

الاستفسار (١٠٣):(1)

ما قول العلما، من اهل السنَّة والجماعة في المسائل الآتية؛

(الف)الجماعة التبطيغية المتعارفة كيف ذلك أصول الشريعة

الغرآ. الملة البيضاء؟

(ب)الأربعينة التي في المجمعاعة هن لها أصل ثابت في الدين

المنين؟

(ج)جرت عادة أولئك المبلغيان البينوتة في المساجد، المآكل والمشارات فيها، وهم يقولون: نحن معتكفون نفلاً، هل لهم فيه سَمة أم حرام؟ (د)ما حكم من يكفر الجماعة المذكورة باسرها حتى حماتها

(1) الاستغلامة علامالي سنت والجماعة مسائل ذيل شركيا قرمات إين؟

الف: متعادف تبليق جماعت كالمول شرييت كيمطا بآراكياتكم ب؟

ب: بعامت من جوجله والبعدين عراس كى كوفى اصل ب

ج: ان مبلغین کی یا دینجا او بھاف کر سے مساجد ش رائے گزار بناء مکھانے پینے کی ہے ، کیااس کی مخوائش ہے مار جرام ہے؟

وز جو جماعت مذکورہ کی بالکیے تعقیر کرے جی کے اس کے معاویلین اور باتیوں کی بھی راس نہ کیا تھم ہے؟ خطافہ جو دواحت اللہ

(۱) کمستفتی حیدانجبار ۲۰۲۳ ۸ ۵۷

(۲)محرفظام الدين مفاحنه

(۳)بنده محرمفيض القدعقاعند

ومؤشسهاا

نرجو من جنابكم الجواب مع غراء الأدلة والكتاب، كي يتيسر لنا إرسال الفتوى إلى الممالك العربية للتصديقات، فليكتب خلاصة الأجوبة بالبلاغة مختصراً، ولتزين كلتا العبارتين بالإمضاء والمهر الخاص- فقط-توجروا عند الله.

(١) المستفتى عبدالجبار ٧٧/٢/٣ .

(٢) محمد نظام الدين عفا عنه

E-19RA.INFO

(٣) بنده محمد مغيض الله عقا عنه

#### باسمة بجانه وتعالى

### الجواب: وبيده إزمة الحق والصواب

دین کا سیکھنا سکھانا اور اس برعمل کرنا فرض ہے، دین سیکھنے کے لیے جس کو
سہولت ہے کہ مداری دینی عمل داخل ہو کہ با قاعدہ پورانصاب پڑھے تو وہ یجی صورت
اختیار کر لے، جس کے پاس اتناوفت نہیں یا آئ مالی دسعت نہیں یا عمر زا کہ ہو بچی ہے یا
مافقہ و ذہن ایسانہیں تو خواہ وہ خود آہتہ آہتہ اہل دین سے زبانی سکھے یا کتاب کے
ذریعہ سکھے یا ہل وین کی تقریر سے سکھے ، غرض جوصورت اس کے قابو کی ہو، اس کو اختیار
کرے، اس مقصد کے لیے تبلینی جماعتیں نگلی ہیں، وہلی نظام المدین برا مرکز ہے، ان
جماعتوں میں اُن پڑھ، کا شت کار، مزوور، تا جر، ملازمت بیٹے، ایلی صنعت ، کار خانہ دار،
اہلی علم مریجویت، ہر طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں ، اپنے مصارف سے سقر کرتے ہیں، کوئی
ایک دن کے لیے نکا، کوئی دودن کے لیے، تین دان ، دل دان ، ہیں دن ، حیالیس دن ، جیار

مبينے، سال بھر، تین سال کے بیے ، جس کو جننا وقت ملا وہ نکلا ہر فروا پنے بڑے ہے سکھتا ہے درجیو نے کوسکھا تا ہے کسی نے کلمہ سیکھا کسی نے نماز سیکھی کسی نے قر آن کی سورتیں سیکھیں کسی نے ترجمہ ومطلب سیکھا کمی نے حدیثیں سیکھیں ، پھر بیلوگ، گشت کے لیے نكلتے بیں اورائے بھائيوں كے پاس جاكرنهايت بعدروى ودل موزى سےان كى خوش آمد كركے ان كومىجد لاتے ہيں ، دين كى اہميت بتلاتے ہيں ، نماز كى طرف توجد دلاتے ہيں ، کوئی وضوا کراتا ہے،کوئی الحمد یا دکراتا ہے،کوئی قل ہواللہ احدیا دکراتا ہے،کوئی تشہدیا د کروہ ہے،مبحد میں عمومارات گزارتے ہیں،اعتکاف کی نیت کرتے ہیں،نوافل پڑھتے ہیں، تبجد کاسب کو عادی بناتے ہیں، ؤعاشر روتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، گاؤں در گاؤں پھرتے ہیں،بس اورٹرین ہے بھی سفر کرتے ہیں، ہرجگدا پنامشغلہ (سکھناسکھناتا) چاری رکھتے ہیں ، جہاز وں میں بھی ججاج ہیں بھی کام کرتے ہیں ، بندرگاہ یر ، جدہ ہیں ،مکہ تكرمه بين، مِنىٰ مِين، عرفات مِين، مدينه منوره مِين، سب حَبَّه بدجهاعتين كام كرتي مِين، بیرون ہند، دیگرمما لک اسلامیہ دغیرہ اسلامیہ میں بھی جاتی ہیں ،ان جماعتوں کی مسائل ے بہت بروی تعداد نے بوراعلم وین حاصل کیا، بہت بردی تعداد نمازی بن گنی مروزہ ر کھنے گئی، با قاعد و زکو ۃ دینے گئی مجھ طریقہ پر حج اوا کرنے گئی، اس جماعت کی بدولت بہت ی بدعات ختم ہوگئیں ،سنت برلوگوں نے مل شردع کردیا، بہت ہے اُن پڑھوں کو و یکھا کہ ہزاروں حدیثوں کے مطالب ان کو یاد ہو گئے ، عالم نہ ہونے کے باوجودان کی طویل طول تقریر و گفتگو حدیث شریف کےمضامین ہوتے ہیں جیمج بخاری شریف میں غہ کور ہے کہ نطف رحم میں جالیس روز گزرنے پر علقہ بنرآ ہے، پھز جالیس روز گز رنے پر مضعّہ بنمآہے، بھر چالیس روزگز رنے پراس کی روزی، عمروغیر ولکھ دی جاتی ہے، اس ہے

معلوم ہوا کہتید ملی طبیعت میں چلہ کو بر اوفل ہے، نیز مالیس دور نماز میں جماعت کے ساتھ تمل طور براوا کرنے سے نارونفاق سے براوت کی بشارت بھی وارد ہوئی ہے اور ع ایس روز تک سنسل عمل کرنے برعلم عطابونے کی محی بشارت ب جعفرت این عمروسی الله عند شادى سے قبل مجد ش سو ياكرتے تھے معتلف كے ليے كھانے يہينے اور سونے كى فقهاء فاجازت دى ب،اى جماعت كوج فبريادكرائ جات بن بكر طبير لا السه الا المله مسعمد دمول الله اس كالقاظ كويح يادكري اس كاترجم يكسيس اس كا مطلب وضاحت سے مجمین،اس کے مطالبہ کو بورا کریں، نماز،علم وذکر،اکرام مسلم بھی نیت، ترک مالا لیتی ، ان جمله امور کو بیجید ، ذبهن نشین کرنے ، عمل کی مثل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک بہنچائے کے لیے جماعتیں لگتی ہیں، کیوں کدائی جگداوراسیے مشاغل زراعت وحرفت وغيره مين ريخ بوية ان امور كي يحيل وشوار بوتي سيءاس طرح جماعت بنا کر نکلنے میں نا موافق لوگوں کے خلاق وافعال برمبر محمل ، رفقاء کے لیے ایٹار د بمدردی ، عامد محلوق کے لیے خیرخواہی واحسان ، بردل کا عزاز واحترام ، چھوٹوں بر شفقت ومبربانی ،امیرکی اطاحت وفرال برداری ، ماخول کی تکرالی وغم گساری ، ایمی مشوره کی اہمیت وعادت وغیرہ، بے تارا خلاق وتعلیمات نبویے کی آستدا ستدمثل ہوجاتی ہاور رفتہ رفتہ تمام دین کے بھے اور اس برعمل کرنے کی توثی ہوتی ہے اور دین کی خاطر مركمياني بمنت كرنے كاجذبه متحكم بوتا ب،الى جماعتوں اوران كے بانيوں كوكا قركبتا نہایت خطرناک ہے، جولوگ ان کو کا فر بہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں ، کیول کہ مديث شريف ميں مذكور ہے كہ جو تحص كمي كوكا فركبتا ہے معالال كدوه كا فرنيس ہے تو ان ؟ كافر كمنيكاء بال اى كافر كمنيروا لي كالرف لوناب-

(۱)\_عن عبدالله رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق-: "إن أحدكم يجمع فى بطون أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً، فيؤمر بأربع: برزقه، وأجله، وشقى، أو معيد. الحديث (صحيح البخارى: ٩٤٢/٢)

 (۲) رائس رضى الله عنه رفعه: "من صلى أربعين يوما جماعة لم تَنفُتُه التكبيرة الأولى كتب الله له براء تين: بواء ة من النار، وبراء ة من النفاق". (ترمذي) (جمع القوائد۳//۳۳)

(٣) "من اخلص لِله أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قليه عبلي لسانه". (رواه ابو نعيم بسند ضعيف عن أبي ايوب (كشف الخفاء: ٢٣٣/٢) باب نوم الرجل في المسجد.)

(٣)\_وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك رضى الله عند قدم رهط من عكل على النبى صلى الله عليه وصلم وكانوا في الصفة. وقال عيدالوحمان بن ابي يكر رضى الله عنه: "كان اصحاب الصفة الفقراء". أخبرتي عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان ينام، وهو شاب أعزب، لا أهل له، في مسجد النبي صلى الله عليه وصلم. (رواه البخاري: ١٧٣٧)

(۵)\_عن سهل بن سعد رضى الله عنه، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، قلم يجدعلياً في البيت، فقال: أين ابن عسمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضيني، فخرج، فلم يقِلُ عندى. فقال رسول الله تَلَيْنَ لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال: رسول الله، هو فى المسجد واقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطبط جع، قد سقط وادء ه، عن شقه وأصابه ترب، فجعل ومول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: "قم يا أبا تواب، قم يا أبا تواب، قم يا أبا تواب....". (رواه البخارى: ١٣٧١)

(۲) رعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "لقد رأيت صبعين من أصبحاب الصفة: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده؛ كراهية أن ترى عورته." (بخارى شريف: ١/٣٣ قليمي)

(2) وخص المعتكف باكل وشرب ونوم. (در مختار) .....اى: فى المسجد، يكره النوم والأكل فى المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد ذلك ينبغى أن ينوى الإعتكاف، فيدخل، فيذكر الله بقدر ما نوى أو يصلى، ثم يفعل ما شاء ...... (رد المختار ١٣٣/٢)

(۸) عن ابني ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينقول: "لا يسومني رجيل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا إرتبدت عليسه، إن لم ينكن صاحبه كذلك .....". ". (بخاري شويف ١٩٣)... نظ\_

والتدسجة ندوتعا في اعلم حرره العيومحمودغفر لمدوا رالعلوم ويع بتد

## ان کے لیےاصل علاج تبلیغ میں چلہ دیتا ہے ڈاک

باسمة بيجاء تعانى كرمى ومحترى حضرت اقدس مفتى صاحب! مدخله العالى السلام عليكم ورحمة الله و بركانته

امیرتوی ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے، عرض یہ ہوئے والد
صاحب ایک بڑی پیر کے مرید ہوگئے ہیں ، ان کے مزاج کو دیجھتے ہوئے احقرنے `
حضرت مولا نا منظور احمر صاحب سے ملاقات کرائی ، ڈکہ بات مجھ ہیں آ جائے ، لیکن
اس کے بعد مزید نارائٹگی اور وہاں جانے برخصراظیر رئیا، والد دبھی ای جبہ سے والد
صدحب سے تاراض ہیں ، لیکن والدصاحب ایے عمل پر بخے ہوئے ہیں ، حالال کدائی
برعتی ہیرکا حال یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ، غیر مسلم و ہوتا وَ ان کی تصویری کے
مرے ہیں لگا رکھی ہیں ، گھر میں ٹی وی بھی ہے ، ہر جعرات اور اقوار کو با بندی سے
حاضری دیتے ہیں ۔

وَعَا كَ تَصُوصَى آبِ سے درخواست ہے مزید توجہ كا ، الند تعالی والدصاحب كو ہوایت نعیب فرمائے ، اس سلم میں مشورہ بھی ویں کیا کرنا جاہیے؟ ناراضگی كی حد یہاں تک پہنچ ملی ہے كماحقر كو كھرے نكالنے كی دھم كی دے دہ جیں، جواب کے لیے جوابی كارڈ ارسال ہے، امید ہے كہ جواب سے نوازیں سے اور وَعَا وَس مِس یا دركھیں سے بافقہ والسائم ۔۔

#### الجواب: حامداً ومصلياً

بالمميجان وتعالي

مئتر می!زیداحترامه

السلام عليكم ورحمة القدو بركانة

تعظامہ بھر ہے ہو ہو النات ہے ہے افسون ہو ادل ہے و اس کے واسطے ہے اللہ علام اللہ ہے ہو اللہ ہے اللہ ہے ہو اللہ ہو الل

املاه العبدمحمودغفرله

### هندوتھانیداراور چلّه

الیک ہندوقفائے وارینے ایک چورکو پکڑا پٹیس میں ڈالٹ پٹائی کی دوو پورٹیوائی مسلمان تف ہندوقفانیدار نے اس سے نوچیعا تو نے جماعت (تبیع فی) میں چلد دیا ہے؟ اس نے کہا کہ منیس دیا'' ۔ تھانیدار نے خوب پنائی کی اوراس شرعہ پرچھوڑا کہ جید دیے۔

## تىلىغى جەمەت ئىنتى كىردەس كىكلوپىنى ئىداقادىنى كەردىنى ش

تھائیدار جانٹا تھا کہاس چلہ ( چالیس دن کے لیے تبلیغ کی محنت میں جیلت پھرت ) کے ذریعہ پر برائم ختم ہوجاتے ہیں۔ ( ملفوظات ۵۲/۵)

### چلە <u>ك</u>ۇلائد

#### السوال:

تبکیفی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیاوگوں کو باہر نگلنے پر کیوں مجبور کرتی ہے؟ کیا باہر نگلنا اور چلد دینا ضروری چیز ہے؟ اس جماعت کے باتی کیا اس تحریک کے ذریعے کوئی نئی قوم تیار کرنا جا ہے تھے؟ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟

### الجواب: حامداً ومصليا

وبل نظام الدین مرتز بینی مبعد بنگلہ ۔ بو جماعتیں بینی کے لیے جاتی ہیں،
ان کے لیے ایک دستور العمل موجود ہے، ایک چھوٹا سا کیا بچہ جھیا ہوا ہے، جس کا ٹام
ہے '' بچہ بہ تیں' ان چھ باتوں کو سیھنے ، بچھنے اسیح کرنے ، ول ہیں جمانے ، زندگی ہیں
جاری کرنے کے لیے لوگ نگتے ہیں، اپنا اپنے خرج کا برخص خود قد دار ، وتا ہے ، کوئی ہیں
ایک روز کے لیے ، کوئی تین روز کے لیے ، کوئی وزن کے سلیے ، کوئی ایک چلا کے لیے،
کوئی تین جلوں کے لیے ، کوئی سائی بحر کے لیے ، بعضوں نے پوری زندگی تی ای مقعمد
کوئی تین جلوں کے لیے ، کوئی سائی بحر کے لیے ، بعضوں نے پوری زندگی تی ای مقعمد
کے لیے و روی ، اس طریقہ پر نگلنے ہے عقا کہ بھی درست ہوتے ہیں ، اخلاق وا قبال
کی بھی اصلاح ہوتی ہے ، جس ہے دین پختہ ہوتا ہے ، غلط چیز یں چھنی ہیں ، مثلاً جوشی
کی بھی اصلاح ہوتی ہے ، جس ہے دین پختہ ہوتا ہے ، غلط چیز یں چھنی ہیں ، مثلاً جوشی
ایک چلا ہے لیے نگلا و داس مدت میں نماز با ہما عت کا پابند ہوجائے گا ، قر ان کر کم کا جمود ، فیسیت ، بہتان ، بدخوا ہی ، حسد دغیرہ ہرائیوں سے محفوظ رہے گا ، قبلاے والی یہ حسود والی کا مقبل کے جود نہ فیسیت ، بہتان ، بدخوا ہی ، حسد دغیرہ ہرائیوں سے محفوظ رہے گا ، قبلاے والی کور کا کہ کا کی کھوٹ ایک بھی ہا ہے ۔ بہتان ، بدخوا ہی ، حسد دغیرہ ہرائیوں سے محفوظ رہے گا ، قبلاے والی کا جود کے ، بہتان ، بدخوا ہی ، حسد دغیرہ ہرائیوں سے محفوظ رہے گا ، قبلاے والی کا جود کے ، نیسیت ، بہتان ، بدخوا ہی ، حسد دغیرہ ہرائیوں سے محفوظ رہے گا ، قبلاے والی کا بھی ۔ والی کی ۔

یرامیدے کہ دیرتک اثرات باقی رہیں گے، ٹیمر کھے مدت بعد ددبارہ جلہ کے لیے نکاباتو یہلے جلہ کی باتوں میں پچٹگی آئے گی تبلیغی نصاب من کرا بی زندگی کواس کے مطابق درست کرنے کا اچھا خاصہ جذبہ بیدا ہوگا،غرض اس طرح جتنا زیادہ سے زیادہ وقت وے گا، ای تعرزیادہ اصلاح ہوگی، دین قائم ہوگا، خلط یا توں سے بچے گا، جو مال ابر تا جروغيرو زئوة نبيل ديا كرتي تقيه، ووال تبليَّ كَ بدولت با قاعده يورا يورا حياب كر کے زکوہ ادا کرنے لگھے ہیں، جن پرخ فرض تھا، مگر اراد ونہیں کرتے تھے، وو نضائل حج سُن كرج كے ليے آبادہ: و كئے، بكد عمرہ كرنے كے ليے بھی مستقل سفر كرنے لگے، تبلّہ حكه مكاتب و مدارس قائم مو كئة ، حن ت قرآن كريم اوردين تعليم كوفروغ بواي. الحجی خاصی بڑی عمر والوں کو بھی جو تغلیمی حلقوں میں نماز شننے اور شنانے کئ نوبت آئی اوراین تنظی براطلاع ہوئی تو وہ اصلاح کی فکر میں لگ نعیتے ،نمازیں درست كرنے كئے، جوصرف الفاظ جائے تھے،اصول نے معانی ومطالب كوتھى سيَمينا شروع كر وما، جن لوگول نے کسی مدرسد میں تعلیم نہیں یائی ، اس تبلیغ کی بدولت بہت ہے احد دیث کا مطلب حاصل کرلیا،الغرض اس کے بے شارمنا فغ ہیں، دیلوں میں ربسوں میں، جہازوں میں جماعتیں جاتی ہیں، ہر بندرگاہ پر جا جیوں میں کام کرتی ہیں، بلکہ مکہ مکرمہ،عرفات، مز دِلفه منیٰ میں کام کرتی ہیں ، ہے ثار لوگوں کاتج اس تبلیغی کام کی بدولت صحیح وورشر بیت کے مطابق ہونے لگا بخلف مما لک کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ،عرب میر ،مجی اجها عات ہوتے ہیں ،ترکی ،سوڈ انی ، ٹینی فلسطینی مشام ،عراق ، برجگہ کے لوگ آتے ہیں اور جماعتیں بنا کر نکلتے ہیں ،الغرض کوئی خطہ ایسانہیں جہال بیکام نہ بہنچا ہواس کی ہدولت يبت بزى مخلوق كى اصلاح بهو كى اور بورى بيـــ جو جماعت کے خالف ہیں، انھوں نے مستقل گردہ بنا کر بڑے بڑے اجہاء تیں انھوں نے مستقل گردہ بنا کر بڑے بڑے اجہاء تیں فالفت اور فتنہ پردازی کے لیے بھیج ،اس گردہ نے جب دسین فیا تیں سنی اور مملی زندگی کودیکھا تو دہ گردہ روپڑا اور بہت ندامت رکے ساتھ اپنے غلط ارا دول سے توب کی اور جن لوگوں نے اس گردہ کو بھیج تھا ان پر بہت زیادہ اظہار افسوس کیا کہ میں ان لوگوں نے اندھیرے میں دکھا اور غلط یا تھی بتا کیں۔افا للّه و افا الله و اجعون۔

اگریمی چیز و بابیت، دیو بندیت ہے قواس پر کیاا عتراض ہے؟ حضرت مولانا محمدانیاس صاحب قدس سروالعزیز ایک بنض بزدگ ہے، جن کو حضرت رسول الله صلی علیہ دسلم ہے عشق تھا اور آپ کے لائے ہوئے وین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرور تہا اور چاہتے تھے کہ ایک مستقل جماست برعاد قد جس الی ہوئی چاہیہ جن کا مقصد زعرگ ہی دین اسلام اور شہت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تبغیق واشاعت بروسرف کلرنماز پر کھایت نہ کرے، بلکہ تمام وین کو لے مرد تیا جس پھیلے اور اس کی زعرگ اس مقصد کے لیے وقف ہو، چناں چہ کہا بچا تھی ''کے آخر جس جو ہدایات وی بیں کہ بمار استفصد میں ہے کہ حضرت نبی اکر مسلی اللہ علیہ دسلم کا لایا بوالوراد بن سلمانوی تک بہنچا دیں اور ان کوسکھا ویں اور یہ کلہ ونماز اس کی الف ب ہت ہے ، اس پر کیا اعتراض ہے؟ کیوں کہ صرف نماز کے لیے تو وعظ بھی ہوتے رہتے ہیں ، گر یہاں عرف نماز پر

برشخنس وہر مجمع سے ایسی بات کہی جائے جس کوائ کی سمجھ برزاشت کر سکے، اہل علم سے علمی یا تیں کمی جاتی ہیں،ایل معرفت سے معرفت کی یا تیں بحوام سے سیدھی سرادی یا تیں ،اگر شکلم کے ذہن میں معرفت کے بلند خیالات وجذبات ہوں اور مخاطب ان کے بچھنے کے المل نہ ہوں تو ان کے سامنے ان جذبات اور خیالات کے بیان کرئے سے کوئی فائد ونہیں ہوگا، بلک فتذ کا اندیشہ ہوگا، اس ضابط کے تحت حضرت مولانا الیاس صاحب رجمت اللہ علیہ بھی ہدایات و یا کرتے تھے، "کسلسمسوا السناس عسلسی قسلس عقولہم"، "آمونا آن ننزل الناس منازلهم ……". فقط۔

الله سبحان تعالى اعلم، وعلمه التم وانتهم . حرره العيد محمود خفراند.

# تبليني جله كانظم

#### آلسوال:

مروجہ تبلینی جماعت، جس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہیں، لوگوں کو میلے، یعنی چالیس دن کا انظام کرکے تربیت دیت ہے، آبایہ جلہ کی رسم بدعت ہے یاستحسن؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

جس نیک کام پر جالیس روز پابندی کی جائے ،اس پر بہت ایجھے تمرات ونائج مرتب ہوتے میں اور اس کام سے خاصالگا دیدا ہوجا تا ہے، یہ بات حدیث شریف سے تابت ہے۔(1)

<sup>(1)</sup> عن عبد لله رضي الله عنه فال معدننا رسول الله ﷺ وهوالصدى المصدوق.: "إن أحدكُم يسجمع خلقه في بطن أمه أربعين يرماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك".

تىلىغى جا مەسىمىتى كىمورىشىن كىكلوى ئىكى ئادىلى كىردىنى شى

اوربہت سے اکا ہرومشائخ کا تجربہ بھی ہے۔فقط۔واللہ تعالی اعلم۔ حرروالعبدمحود علی عند

دارالعلوم ديو بند۴/۴/۸۸ هـ الجواب منح به بند**که نظام الدين مخي عنه** دارالعلوم ديو بند۴۱/۸۸/۴ ه

## کیاتبلغ بر مخص کے ذمہ واجب ہے؟

کیافرماتے ہیں علائے دین وشرع متین مندرجہ ذیل مسائل ہیں: (۱) قرآن کریم اور حدیث شریف کی روشنی ہیں موجودہ تبلیغی جماعت کی حیثیت کیا ہے؟

(۲)۔ جومسلمان تبلیغی جماعت میں داخل نہیں ہوتا اور نہ گشت اور چلہ کئی کرتا ہے اس کے لیے شرع کا کیا تھم ہے؟

(۳)۔ جواصطلاحی عالم کسی دینی مدرسد یا حکومت سے منظور شدہ مدارس بیس درس نظامی کی تعلیم و تعلم یا خطابت یا قرآن وحدیث فیرالا نام کی نشروا شاعت کرتا ہویا عالم باعمل مجاز یا خلیا ہے ہو جہار میں شسکت ہوکر خانقاد میں متوسلین ومستر شدین کی تعلیم وقر بیت کرتا ہواور موجودہ تبلیقی جماعت سے کوئی واسطہ ندر کھتا ہو، ایسے اشخاص وافراد کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ دیلم کی مخالفت کرر ہے ہیں، یا دین واسلام کے خالف شار ہو سکتے ہیں؟

(م) رَبِلِيقَ جماعت مِن شائل ہو کر امريکہ، انگلينڈ، ايشيا، يورپ وغيرہ ممالک کی سيروسياحت کے مقصد کوگشت مِن پنهال کرے اور اِنْفِرُوْا جِعَلَافاً وَبْقَالاً۔

## تىلىق جا مەتە ئىقى گۇرەش كىڭلوق كەرۇشى ش

الآبة كے تحت نكانا كيما ہے؟ بيكشت ازروئے شرع واجب ہے ياسنت يامتحب؟

(۵)۔ جو محص عربی زبان سے دانف نہواور کسی متندور س گاہ یادرس نظای کا

فارغ التحصيل بھی شہو، ایسے تخص کا ندہبی مجامع وی لس میں عالمات، فقیها ندہ قا کداند ومصلحاند حیثیت سے قرآن وصدیث بیان کرتا جائز ہے یانہیں؟

(٢) \_ايدافخص يا ايسافراد جوعام طور بربليني جماعت مين داخل بوجات

یں اور پھرعلائے اصطلاحی کی شان میں گستا خانہ ، حا کمانہ بیرایہ میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مولو یوں کے لیےسات چلے ہیں اورعوام کے لیےصرف تین چلے ہیں۔ عوام کےسا ہے ایسا بیان کرنا کیساہے؟ بینواوتو جروا۔

ولسائل: هي غلام محديد ٣ حيا تدني جوك اسريث كلكته ١٩٠١ شعبان المعظم ٩٠ ه

### الجواب: عامداً ومصلياً

(۱)۔ یہ دین سکھنے ، پختہ کرنے ، اشاعت کا ذراجہ ہے ، اصول کے ساتھ کیا

جائے تو تجربے ابت ہے کے بے حدمفید ہے۔

(٣) ١٤س كاجوفا كده باس كوحاصل ند موكار

(۳) د زوه مخالف سنت بین ، نه مخالفِ اسلام بین \_

(۴)۔ اگرنیت سر وساحت کی ہے اور تیکنے کو پردو بنایا ہے تو یہ بنیادی غلطی ہے (۲) ہیلنے کے ممروں میں ایک بہت اہم ممروج نیت ہے، اس سروسیاحت کے سفر

(1) عن هسر بن المعطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله تلك: "إنما الأعمال بالسيات، وإنما لامرئ مانوى، فمن كانت هسرته إلى الله ورسوله فهميزته إلى الله ورسوله، ومن كانت همرته إلى ما هاجر إليه".

(صحيح البخاري، ياب كيف كان بدد الوخي؟: ٢٠١٠ قديمي) =

## 

پ﴿ إِنْهُ فِسَرُوا حِفَافًا وَيَقَالاً ﴾ (2) إلى همرآ ماده كرنا فلا ب، آيت كأممل دومرا ب. (3)

(۵) راگر وہ مجھے مضاجین بیان کرتا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو مضافقہ نہیں ، اہلی علم حضرات ایسے خض کی تقریبی جو فلطی دیکھیں اصلاح فرما کیں۔ اور اس مقرر کولا زم ہے شکرید کے ساتھ اصلاح کو تبول فرمائے ۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ ایسا خض پورے حدود کی رعایت کر سکے ، اس لیے علمۃ تبلیغی جماعت کو چونمبروں جس مقید کردیا جاتا ہے اور جو خض جس قد رقرتی کر تاجاتا ہے مضمون جس اضافہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کر بھن آ دی عربی ہے عاداتھے ہوئے کے باوجود کی کئی گھنٹہ تقریر کر لیتا ہے اور آیات اور احادیث کے مطائب کو بھی مجھے جھود پر بیان کردیتا ہے اور بھی جاری خطامی اور احادیث کے مطائب کو بھی مجھے جھود پر بیان کردیتا ہے اور بھی جاری خطامی اور احادیث کے مطائب کو بھی مجھے جھود پر بیان کردیتا ہے اور بھی جارے در بی نظامی

صنال الشاري رحمه الله تحدد "أي: منصرفه الغرض الذي ها مر إليه فلاتواب له و لقوله تعالى: وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرُك الآجِرَةِ تَوَدُلُهُ فِي حَرَيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرُك الثَّمَا تُويِهِ بِنَهَاوَمَا لَهُ فِي الْآجِرَةِ مِن تَصِيبُ ﴾. (الشورئ: ٢٠) أو المعنى: فهصرته مردودة أو قيحة فيل: إنما ذبه لأنه طلب الدنيا في صورة الهجرة فأظهر الجادة للعقبى، ومقصوده الحقيقي ما كان إلا الدنياء فاست عن الدم لحشابهت أهل التفاق"، (مرقاة المفاتيح، المقدمة حديث التهة:

(2)(فتوبة: 1 4)

(3) قال العلامة الأكوسي رحمه الله: ﴿الْقَرْرُواْ عِفَافاً وَثِقَالًا وَجَاهِلُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيقَ سَبِيْسُلِ السَّهِ فَلِسَكُمْ عَيْرٌ لَكُمْ إِن تُحَسَّمُ تَعْلَمُون﴾ . (التوبة: ٤١) أي: بما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما، والجهاد بالعال إنفاقه على السلاح والوويد الغزاة وتحوظلت".

(روح العماني: ٢٠٤٠١٠ دار إحياء التراث العربي)

میارت بالاے معلوم ہوا کر آ بری ندکورہ کا قمل جادے، چے کر آ بری کر پر بھی خوامراحت ہے اور حفرت منتی صاحب آدک مرد الحویز نے ای الرف اٹرارہ کیا ہے۔ کے فارغ شدہ پرانے مقررین، جن کا کام بی شب وروز سنر کرنا اور تقریر کرنا ہے، اپنی
تقریر میں موضوع روایات اور فلط حکایات بیان کرجاتے ہیں، بوقت ضرورت ان ک
نثان رہی بھی کی جاتی ہے اور ان کے لیے توالات بھی آتے رہے ہیں کہ فلال واعظ
صاحب نے فلاں آیت یا فلال روایت کا بیمطلب بیان کیا فور فلال بات کو حدیث کھہ
کر بیان کیا اور فلال مسئلہ اس طرح بیان کیا، مگراس کی وجہ سے تمام فارغ شدہ مقررین
سے کلیۃ اعتاد خم نہیں کیا جاسکتا اور ہر نا واقف تبلیغی آوی کی تقریر پر کلیۃ اعتاد نہیں کیا
حاسکا۔

(۱) گستا خاندوها کماند پراییا ختیار کرناتیلنج کے بنیادی اصول 'اکرام مسلم'' کے بھی خلاف ہے، جوابیا کرتے ہیں دہ تبلنج کی روح کونقصان پینچاتے ہیں۔

المان کے لیے جمن سے اور مولوی کے لیے سات سے یہ تو استی ایک ہا کہ بالدی مقام کے لیے ہے، جوام کے لیے معمولی مسائل ضروری دین کا سیکھ لینا کائی ہے، محرامونوی کو دی سال دری نظامی جس سرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جوام کے لیے بہتی زیور کا پڑھنا کائی ہے اور مولوی کے لیے ہوا میا اور بخاری کا پڑھنا کائی ہے اور مولوی کے لیے ہوا میا اور بخاری کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مولوی کی ذمد داری بڑی ہے، اس کے کہ مولوی کی ذمد داری بڑی ہے، اس کے کہ مولوی کی ذمد داری بڑی ہے، اس کے مولوی کی ذمد داری بڑی ہے، مولوی کے بیت زیادہ چاہدہ کائی نہیں، برنسست عوام کے اس کو بہت زیادہ مجاہدہ کرنا بڑتا ہوں ہے، اس نظرہ کو بہت زیادہ مجاہدہ کائی نہیں، برنسست عوام کے اس کو بہت زیادہ مجاہدہ کرنا بڑتا ہے، اس نظرہ کو بال وجہ بہیشہ گستا نی بڑھل کرنا بھی نہیں چاہدہ کرنا بڑتا ہے، اس نظرہ کو بال وجہ بہیشہ گستا نی بڑھل کرنا بھی نہیں چاہدہ دائشہ نظائی اعلم۔

حررہ العیر محمود علی عشہ

دارالعلوم وبوبند

تېلىقى جامەتەملىق محودسىن كىلوىق ئەكەلادى باردۇنى شى

## موجوده تبليغ كاشرعى ثبوت

#### السوال:

آج کل جوتیلی جماعت کام کرری ہے، اس جماعت کاطریقہ یہ ہماعت کاطریقہ یہ ہماعت آرید میں ایک امیر جماعت، مشکلم اور دہبر مقرر کیے جاتے ہیں، امیر کے ماتحت جماعت قرید بقرید، شہر بشہر کام کرری ہے، بیطریقہ پنجیم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا سحابہ ک زمانہ میں تھا یا نہیں؟ اگر اس زمانہ میں بیطریقہ پہلیغ موجودہ زمانہ کی پہلیغ کے مطابق نہ ہوتو بیکام جو نیا ایجاد کیا حمیا ہے کس امر میں داخل ہے بعنی بدعت ہے با بدعت حسن؟ معلوم کریں آیا ہم لوگوں کو صرف امت مسلمہ می کو اسلام کی بہلیغ کرنی جاسے یا غیرا تو ام میں ہمی اسلام کی تبلیغ کرنالازم ہے یا نہیں؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

نفسِ تبلیغ کا تھم تو کتاب دست میں موجود ہے اور ہرز مانہ میں اس پڑل ہمی ہوتار ہا ہے، البتہ ہرز مانہ میں اندوں کے ہوتار ہا ہے، البتہ ہرز مانہ کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کے قلوب میں مفید طریقے القاء فرماتے رہے ہیں، مفترت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد ہفتہ میں ایک یا دود فعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس لوگ جمع ہوتے اور وہ احادیث سناتے ، مسائل بنا یا کرتے تھے، (1) معترت ابو ہر برج قرض اللہ عنہ ہفتہ

(1) عن أبي واقبل وضى الله تعالى عنه قال: كان عبدالله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: به أبه عبدالرحسن، لوددت أنك ذكر تناكل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من فلك أنبي أكره أن أملكم، وأني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بهماء منخلقة المسلمة علينا. " (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وقبة المحديث: ٢٠٠) میں ایک وفعہ معید نبوی میں منبر کے قریب کھڑے ہو کر احادیث شنایا کرتے تھے،
حضرت تمیم داری برجع کو خطبہ شروع ہونے سے پہنے احادیث شنایا کرتے تھے(1)۔
حضرت عبادہ ، ابوالدروا پہلی مسقل تبلیغ کرتے تھے(2)۔حضرت سعد بن الی و قاصل فی طفرت عبد بن الی و قاصل فی کوف سے حضرت عرش کے پاس خطاکھا کے عبدالقد بن مسعودہ کو یہاں بھیج دیجے تبلیغ کے لیے ،اس پر حضرت عرش نے بھیجا تو عبدالقد بن مسعودہ ویرار کے قریب اسپنے تلا غدہ کو لیے ،اس پر حضرت عرش نے بھیجا تو عبدالقد بن مسعودہ ویرادے قریب اسپنے تلا غدہ کو لیے ،اس پر حضرت عرش نے بھیجا تو عبدالقد بن مسعودہ ویرادے ترب ایسے تلا غدہ کو لیے ،اس پر حضرت عرش نے بھیجا تو عبدالقد بن مسعودہ ویرادے کو کھا عمیا اور کیا بی شکل دی

(1) أخرج ابن عساكر عن حميد بن عبدالرحمن أن تعيما الداري استأذن عمروضي الله عنه في القصص مدين، فأبى أن يأذن، فاستأذنه في يوم واحد، فلما آكتر عليه قال له: ما تقول؟ قال: أقرأ عليهم الفرآن، وأمرهم بالخير، وأنهاهم عن الشر، قال عمر: فلك الفيح، شم قال: عنظ قبل أن أخرج في المجمعة فكان يضحل ذلك يوماً وإحداً في الجمعة". (المسوضوعات الكبرى، فلمسلا على القاري، المقدمة، فصل: ولما كان أكثر القصاص والوعاظ: ٢٠ نور محمد كتب خانه)

(2) "وكان عبائدة يعلم أهل العبقة القرآن، ولما فتح المسلمون الشام، أرسله عمر بن السخطاب، وأرسل صعد معاذ بن جبل وأباللتوها، رضي الله عنهم، ليعلموا الناس القرآن بالشنام، ويضفهوهم في الفين، وأقام عبادة بحمص، وأقام أبو الدردا، بلمشق، ومضى معاذ سرضي الله عنهم، إلى فلسطين .....". (أسد الفاية في معرفة الصحابة: ٣٧ ٥٥، رقم: ٢٧٨٩، دار الفكر)

(3) "ومن مشاهد ..... (أي: عبدالله بن مسعود رضي الله عنه) منها: أنه شهد البرموك بالشام، وكان على النقل، وسيّره عمرين الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفه، وكتب إلى أهل الكوفة: "أنه قد بعثت عمار بن باسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من التجباء من أهسحاب رسول الله يُنافي من أهل يشر، فاقتلوا يهما، وأطبعوا، واسمعوا فولهما، وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي".

(أسدائغاية: ٢٠١٧٣ ، رقم: ١٧٧ ٣، دار الفكر، بيروت)

گن (1) جگہ جگہ صدیت سُنانے کے صفقے ہوتے تھے، بعض محدثین سے صفقہ میں ایک لاکھ یاس ہے بھی زائد آ دمی موجودر ہے تھے (2)، (بیسب خاطبین مسلمان ہی تھے) پھرایک دفت آیا کہ مشار کنے نصوف اور توجہ یاطن کے ذریعہ بہتی کی علا و نے مدارس قائم کے، واعظین نے وعظ کے، قرض بیامت کسی وقت بھی بھوئی حشیت سے نفس تبلغ کی مالکہ نامی میں اور ہر ہر طریقہ تبلغ نہایت مؤثر ومفید تا بت ہوا، ان میں کوئی طریقہ غلط نہیں ، آج کے دور میں تبلغی جماعت کا طریقہ اصول کی پابندی کے ساتھ طریقہ غلط نہیں ، آج کے دور میں تبلغی جماعت کا طریقہ اصول کی پابندی کے ساتھ نہایت مؤثر ومفید ہے، جس طرح مدارس کے عمل کو نیا طریقہ کہد کر غلط نہیں کہا جا سکتا، نہایت مؤثر ومفید ہے، جس طرح مدارس کے عمل کو نیا طریقہ کہد کر غلط نہیں کہا جا سکتا، اس طرح تبلغ ہوتی ہے، ورنہ اس طرح بی تبلغ ہوتی ہے، ورنہ اسلام میں پختہ ہوتا لازم ہے، پھراس کی غیر مسلموں میں بھی ٹی الجملہ تبلغ ہوتی ہے، ورنہ اسلام میں پختہ ہوتا لازم ہے، پھراس کی غیر مسلموں میں بھی ٹی الجملہ تبلغ ہوتی ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ خود تی اس طرف ماکل ہوجائے ، موجودہ جملہ طرق تبنیغ سے غیر مسلموں اندیشہ ہے کہ وہ خود تی اس طرف ماکل ہوجائے ، موجودہ جملہ طرق تبنیغ سے غیر مسلموں اندیشہ ہے کہ وہ خود تی اس طرف ماکل ہوجائے ، موجودہ جملہ طرق تبنیغ سے غیر مسلموں اندیشہ ہے کہ وہ خود تی اس طرف ماکل ہوجائے ، موجودہ جملہ طرق تبنیغ سے غیر مسلموں اندیشہ ہے کہ وہ خود تی اس طرف ماکل ہوجائے ، موجودہ جملہ طرق تبنیغ سے غیر مسلموں

<sup>(</sup>مرقاة المقاليح، المقدمة، ترجمة الإمام البخاري، رحمه الله تعالى: ٥٧٧١، رشيديه) (2) قال النفاري وحسمه الله تعالى في ترجمة الإمام البخاري وحمه الله تعالى: "قيل: ووي عنه مالة ألف محدث". ومرفاة المفاتيح، المصدوالسابق: ٥٩٧١)

<sup>.</sup> وقدال فني ترجمة الأمام أبي حنيقة وحمه الله تعالى: روى عنه عبدالله بن المبارك ووكيع اسجرا واعلاق لايحصونا". (مرفاة المفاتيج: ٧٥٠١)

## مَلِيقَ جِمَامِهِ مِعْنَ كُورِسُ كُنُّوِينَ كَالَوِيْ كَارِدِ فَيْ عِنْ كَالْمِينَ كَالَوِيْ كَارِدِ فَيْ عِن

عن بھی فی الحمد تبلیغ ہوتی ہے اور منتقل بھی ان بیل تبلیغ کی ضرورت ہے اور اس کا سلسلہ بھی جاری ہے ..... نقط رواللہ اعلم ۔

> حر**ره العبرثمودغفرلد** دارالعلوم ديو بند ۹۱/۵/۹ ه

## مسلمانو ل مين تبليغ كاثبوت

#### سوال:

رسول النصلی الله علیہ وسلم کفار کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور آج کل لوگ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں ، کیا حدیث سے بیر ثابت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسم نے مسلمانوں میں اس طرح چل کر تبلیغ کی ہے ، جیسے آج کل تبلیغ کرتے ہیں؟ اس قتم کی روایتیں اگر مشکوۃ شریف یا بخاری شریف میں ہوں تو مع باب وسنچہ مطلع فر ، کمیں۔

### الجواب: حامداً ومصلياً

کوفہ اور قرقیسیہ میں جماعت صحابہ کا تیلیج کے لیے جاتا فتح القدیر کتاب الزکوۃ میں مذکور ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک بناعت کے ساتھ کوفہ بھیجا .... \_(1) اور حضرت معقل بن بیار رضی اللہ عنہ عبداللہ بن

(1) لم أجده في زكونة فتح القلير، وقال العلامة محمد يوسف الكالده في حياة المصحابة: "أخرج ابن سعد عن حارثة بن مضرب قال: قرأت كتاب عسر بن الحضاف وضي الله عنه إنى أهل الكوفة: "أما بعد، فإني بعث إليكم عماراً أميراً، وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب وسول الله ويُقترَّه، واقتدارا بهما، فاسمعوا لهما، وإنى وقد آثر تكم بعيدالله على نفسي أثرةً".

(الماب الثالث عشر في رغبة الصحابة في العلم: ١٩٥٧٣ ، دار القلم، بيروت)

### تبلیق بینا ہے۔ منتی محبر دسن کنٹوی کے قاویٰ کی روشی عمل

مغفل ، (1) عمران بن حمین (2) کی جماعت کوبصرہ اور عبادہ بن الصامت وابو در داء رضی الله عنهم کی بنما عت کوشام بھیجا، یہ جماعتیں مسلمانوں کے پاس تنکیں، جیسا کہ ازالمة الخفاء ج۲ص ۲ (3) میں ندکور ہے۔ فقط۔ دائلہ سجانے تعالی اعلم۔

## تبلیغ متحب ہےیا فرض؟

#### السوال:

ایک میاحب تبلیغی جماعت میں جانے کوفرض عین فرماتے ہیں؟ ادر حصرت مقانوی تبلیغ عام کومندوب فرماتے ہیں؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

اصل یہ ہے کہ دین سیکھنا فرض عین ہے، اس کی ایک صورت بدارس جس پڑھنا ہے اور ایک صورت بہلیج میں جاتا ہے اور بھی صور تیں جی ، میوات کے لوگوں کو بتایا

(1)"وكان (أي عبدالله بن منفل رضي الله تعالىٰ عنه) أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضى الله تعالىٰ عنه إلى البصرة يقفهون الناس".

(أسد الغابة، ذكر عبدالله بن منفل رضي الله عنه: ٢٩٤/٣ وقم:٣١٩٧ م دار الفكر) (2) "عسران بن حصين رضي الله عنه ---- بشه عسر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى البصرة ليفقه أعلها، وكان من فضلا، الصحابة".

(أسد الغابة: ٧٧٧٧، رقم: ٤٠٤٦ دار القكي

(ق) "على على حايد راورآ فاق قرستند ، وايتان را امر لما يجد بروايت مديث ، ومرد مان راحل كشد براخذ ايشان ، چنانچه قارد ق اعظم عبدالله بن مسعود را با جهى با كوفر ستاد ، ومعلل بمن بيار وهبدالله بن منظل وعمران بمن حسين راسعر ، وحباد و بن صاحت والاورد امرابشام ، ومعاويه بن افي سفيان كدا بمرشام بووقد هن بيئ فوشت كداز مديث ايشان تجاوز كاند به "(از الد المطاء ، كان موم ، وربيان كيفيت أوسط طفاسة راشد كن : ١٠٧٢ ، سميل ، كيفرى الا مور) عمیا تھا کردین سیکسنا فرض ہے، اس لیے بایدادی قائم کردیا دوسری صور تیں اختیار کرد، اگرتم کوئی دوسری صورت اختیار نہ کرسکونو متعین طور پر تبلیغ بی میں نکلو، اس لیے وہاں بھی کہ کرلوگ نکلتے ہیں کردین سیکھنے کے لیے چلو، اتن ہات میں کسی کواف آلاف نیس۔

حضرت تعانوی رحمة الله علیہ فیجس چیز کومند وب فرمایا ہے، اس بلغ کے یہ معنی نہیں، بلکہ وہاں تبلغ کے یہ معنی نہیں، بلکہ وہاں تبلغ ہے مراد دوسرون کو دین سکھا فیے کے لئے لکانا ہے، طاہر ہے کہ یہ کام عوام کا نہیں، بلکہ خواص اللہ علم کا کام ہے، (1) چھراس کوفرض عین کیے کہا جا اسکا ہے؟ للذاد دنوں کام محمل الگ الگ ہے اور دونوں محمح ہیں۔ فتظ۔

کہا جا اسکا ہے؟ للذاد دنوں کام محمل الگ الگ ہے اور دونوں محمح ہیں۔ فتظ۔

## کیاتبلیغ فرض ہے؟

### السوال:

تبلغ دين اس زمان من واجب بي محداور؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

مبلینج دین برزماندی فرض ب،اس زماندیس بھی فرض ہے،لین فرض علی الکفایة ہے، جہاں بھتنی ضرورت ہوای قدراس کی اہمیت ہوگی اور جس جس جس جیسی

(1) قبال السمالا على القاري تسعت حليث: "من رأى متكم منكراً فليغيره يبده قإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقليه، .....". الحديث: "وقد قال يعض علمائنا: الأمر الأول للأمراء ، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المسلمين، ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حراماً، وجب الرجير عشه، وإذا كان مكروهاً نعب، والأمر بالمعروف أيضاً تبع لما يؤمر به، قإن وجب غواجب، وإن تمدب فمندوب". (مرفاة المفاتيح، شرح مشكوة المصابح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٨٦٢٠٨٦١، وشيديه).

المیت ہواس کے حق میں ای قدر ذمہ داری ہوگی (1) ، امر بالمعروف اور بی عن المنظر کی صراحت قرآن کریم میں ہے اور سب سے بوا معروف ایمان ہے اور سب سے برا منظر کفر ہے، ہرمومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق منطق ہے کہ خدائے پاک کے نازل قربائے ہوئے دین کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ عنیہ وسلم کی جابیت سے موافق نازل قربائے ہوئے دین کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ عنیہ وسلم کی جابیت سے موافق

(1) "شهاعطم أنه إذا كان المنكر حواماً، وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروهاً ندب، والأمر بالسمعروف أيضاً تبع لما يؤمر به، فإن وجب فواجب، وإن ندب فمندوب، ولم يتمرض قد في السعيدة الآن النهى عن المنكر شامل له، إذ النهى عن الشيء أمر بضنه، وضد المنهى إما واجبه أو مندوب أو مباح، والمكل معروف، ولفظ "من" لعمومه شمل كل الحدير جلا أو أمراءً، عبداً أو فاسفاً أو صبياً مهزاً إذا كان".

(المرقاة، كتاب الأدب، باب الأمو بالمعروف، الفصل الأول: ٨٦٢/٨، رشيله) (2) قبال الله تصالى: ﴿كتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وثنهون عن المستكر وتؤمنون بالله﴾. (آل عمران: ١١٠)

قبال السلامة الألوسي تبحتها: "وأخرج ابن المبتذروغيره عن ابن عباس وضيالله عنهساغي الآية: أن المعنى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله تساطئ وتنقبات لونهم عليهم و"لا إله إلا الله" هو أعظم المعروف، وتنهون عن المنكر، والمنكر هو التكذيب، وهو أنكر المنكر".

(زوح المعاني: ٢٨/٤ دار[حيار التراث العربي، بيروت)

وقبال تبصيلني: ﴿ولتنكِن مستكم أمة يدعون إلى النخير ويأمرون بالسعروف وينهون عن المتكرم أولئك هم المفلحون﴾. (آل عمران:١٠٤)

قدال المسلامة الألومسي تسعتها: "والمخطاب .....ه قبل: متوجه إلى أصحاب رسول الله يَقِينِ خداصةً، وهدم الرولة، والأكثرون عملي جعله عاماً، ويدخل فيه من ذكر دخولا أوّلياً.....، المعلمها، انتفضوا عملي أن الأسر بمالمهمروف، والنهي عن الممكر من فروض الكفايات". (دوح المعاني: ٢١/٤، دار زحيا، الثرت العربي، بيروت)

## 

حررهالعبدتحود مخياحته دارالعلوم ديوبند

## تبليفي جماعت كي شرعي حيثيت

#### السوال:

موجودہ تبلیغ جس کا مرکز نظام الدین دیلی جس ہے، اس تبلیغ کا کیا درجہ ہے؟
فرض ، واجب ، یامستحب؟ جولوگ اس بی تبلیل جاتے ان ہے مواخذہ ہوگا یا تبیں؟ اور
جولوگ مدرسہ میں پڑھاتے ہیں ان کو عدرسہ چھوڑ کر تبلیغ کے لیے جاتا ضروری ہے یا
نہیں؟ اور جولوگ اس میں نہیں گئتے ان کوفعن اور طعن کرنا کیسا ہے؟ اس کوفرض ، واجب
قرار دینا کیسا ہے؟ اور اگر فرض یا واجب اور سنت ہے تو اس سے پہلے علما و وصلحا و و مشائخ
حضرات سے ضرور واجب اور سنت ترک ہوئی ؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

(1)قال الله تعالى: ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعهالها ما كسب وعليها ما اكتسبت﴾. (البقرة: ٢٨٦)

عن أبي سعيد الخدوي وضي الله عنه عن النبي وَ قَالَةً قال: "من وأى منكم منكواً فليخبره يسلم، قبل المن مستعلم فبلساته، فإن لم يستطع فبقله، وذلك أضعف الإيمان". (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٣٤٦، قليمي) قال النقاري تحدد "رأضعف الإيمان)..... وفل قال بعض علماتنا: الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المسلمين". (المرقاة، كتاب الأدب، باب الأعر مالمعروف، الفصل الأول: ٨٩١٨، وشيليه)

www.besturdubooks.net

### تىلىقى جامەت ئىتى محودىسىن كىنلون كەندانى كەردىنى ئىر

حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كالايا هوادين سيَّصنا، اس بريقين كرنا، اس برعمل کرنا،اس کو دوسروں تک بہنچانا نہایت اہم اور ضروری ہے،امت نے اس کی اہمیت کو محسوس كياءالبية طريقة اس كالكيمال اختيارتيس كيابهمي أيك طريقة كوسب كي لليازم قرارنبین دیا، وعظ وتقریر، درس وقد ریس،تصنیف و تألیف،ارشاد وتلقین،حسب استعداد مناسبطرق سے کام لیا حمیا، جس طرح سے مدارس کا نصاب دہم ہے کہ وہ نہایت مفید ہاوراس کو برقر ارد کھنا منروری ہے، مگر قر دن اولی میں بیطریقہ موجود نہ تھا، بھن اس بتا ر اس کو خلط نہیں کہاجائے گا اور متقدین پر بیالزام نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نصاب ونظم کی ترغیب وی جائے گی اس کی افادیت کو تابت کیا جائے گا، لیکن جھخص مدرسہ میں داخل نہ ہواس کومطعون وملعون نہیں قرار ویا جائے گا، بہت ہے بہت کہا جائے گا کہ دواس نصاب کے فوائدے بے بہرہ ہے،اس دور میں بعلمی، بعملی عام ہے، مدارس میں اگر بڑھنے والوں کی تعداد قلیل ہے تو عوام تک رین پہنچانے اور ان کے دین کو بختہ کرنے کا ذریعہ موجودہ تبلغی کام ہے، جو کہ بے حد مفید ہے اور اس کا مشاہرہ ہے، لیکن جو مخص دوسرے طمز بقنہ ہے دین حاصل کرے اور د دسروں تک پہنچاہے اس کومطعون وملعون کرنا ہرگز جائز نہیں، جوحضرات تدریس میں مشغول بین وه برگز اینا مبارک مشخله ترک نه کرین، البیته فارغ اوقات میں تبلیغی جماعت کے ساتھ تعاون کرتے رہیں اور مقامی کام میں حصہ لیتے رہیں ،طلباء کواس ہے ا یا خبر کرتے رہیں ، ہاں! جواہل علم حضرات تدریس کے مشاغل میں نہیں لگے ہوئے ہیں ، بلکه فارغ میں مان کی ذیمہ داری زیادہ ہے، وہ اس میں شرکت کریں۔فقط۔والقداعلم۔

تزره العبدنحودغفرك

## تبليغ كب تك فرض هي؟

#### السوال:

تبلیغ تمس زمانه تک فرض تھی؟ اور نبی کریم صلی الله مدنیہ وسلم کے وصال کے کتنے دنوں پر فرضیت جاتی رہی؟ اور تبلیغی کاشر رئے شریف میں کیا درجہ ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كافتكم قر آن شریف میں ہے(1)اور و بهنسوٹ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے،اس کے شروط وآ داب انسحیاف (2)، نہایة الاصل وغیر ومیں تفصیل کے ساتھ فدکور میں ۔ نقط واللہ اعلم

حرره العبدتمودغفرله

# کیاتبلیغی جماعت میں جا نافرض مین ہے؟

#### السوال:

تبلیفی جماعت میں جانافرض مین ہے یافرض کفاہی؟

(1) قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.....﴾.
 (أل عمران: ١٠٤)

وقبال تنعالى: ﴿قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، ومنا أننا من المستمركين﴾. (يوسف: ١٠٨) أأى: أدعو الناس إلى معرفته سبحانه بصفات كسمالمه ونعوت جلاله، ومن جملتها التوحيد". (روح المعانى: ١٧/١٣، دار إحياء التراث العربي)

(2) اتحاف السادة المعقين للزيدى، كتاب الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر، الباب
 الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه: ٢٠/٨ ٢٧/٨، دار الكتب العلمية، بيروت.

### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلیغی جماعت میں جانا توفرض میں نہیں،(1) البتہ دین سیمنا فرض میں سے روز) بخواہ پر رسی سیمنا فرض میں ہے (2) بخواہ پر رسی میں داخل ہوکر ہو یا خارج پر رسد پڑھ کر ہو،خواہ بل علم اور الل دین کی خدمت میں جا کر ہو،خواہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو۔فقط۔واللہ علم۔

## كياتبلغ من كلنا فرض ب؟

#### السوال:

تبلیفی جماعت دالے جو بد کہتے ہیں کدگھریار، بچوں کوچھوڑ کرتبلیفی جماعت کے ساتھ جنواور اس تبنیفی کام کو ہر خاص و عام کے لیے فرض بتلایا ہے، آیاان کا کہنا

#### (1) مروبة يلغ من جلدامر بالعروف على عد بدادراس كاقرض كاليهوناتناق عليب:

قال العلامة الالوسى تحت هذه الآية: ﴿وَلَنْكُنَ مَنْكُمُ اللَّهِ الْوَلِيَّةِ ﴿ وَلَنْكُنَ مَنْكُمُ اللَّهِ الْ عسران: ١٠٤): "إن العلماء الفقوا على أن الأمر بالمعروف، والنهى عن العنكر من فروض الكفايات". (روح الماني: ١١٤، ١٤ مار إحياء التواث العربي، بيروث)

(وكفاضي السيرفينية شويع مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، با ب الأمر بالمعروف، القصل الأول: ٨/٠/٨، وشيديه)

 (2) "واعظم أن تبطلم الطلم يكون قرض عين، وهو بقدر ما يحتاج إليه، وفرض كفاية وهو ما زاد عليه تنفع غير". (الدر المختار)

وفي رد المحتار: "قال العلامة في قصوله: من قرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقيامة ديشه، وإخيلاص عيمله للله تسالى، ومعاشرة عباده، وفرض على كل مكلف ومكلفة، يعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم عيم الرضو، والغيل والصلوة والصوم....، وفي تبيس المحارم: لاشك في فرضية علم الغرائض والخمس وعلم الإخلاص".

(المقتمة: ٢٨١) ومعيد)

## تىلىنى جا مەئە ملىخى دەسىن كىڭلۇرى كەندى كى دەننى شى

ورست ہے یانیس؟ بیٹینی والے میلا دمر بجداور قیام وسلام بھی کرلیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے جوڑ بیدا ہوتا ہے اور جوڑ بہت ضروری ہے، ایسا کہنا اور کرنا کیسا ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

عقائد (1) اخلاق ، اندال کی اصلاح ضروری ہے، خواہ تبلیغی جماعت کی صورت ہے ہو یا عت کی صورت ہے ہو یا عت کی صورت ہے ہو یا کہ معنی ہے جیز سہولت ہے حاصل ہو یکتی ہے، بشر طیکہ جماعت خود غلاطر ایت اختیار نہ کرے، جوڑ پیدا کرنے کے سے غلط کام کرنا یا غلط کام کرنا یا خود غلط ہے (3)۔ فقط واللہ اکام میں شرکت کرنا خود غلط ہے (3)۔ فقط واللہ اکام

(1) "الذي صرح به أبستنا أنه بحب على كل أحد وجوباً عينا أن يعرف صحيح
الاعتقاد من قاسده". (الفتاوى الحديثية، باب في أصول الدين، مطلب يتعين على ولاة
الأمور منع من يشتهر: ٢٧٥، قديمي)

#### (2) ميسے كرتسوف كواصلاح اجمال واخلاق عن بدار على ہے:

حمر كية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم، ومن آممن النظر في الكتاب والسنة عرف موضع الأخلاق من الدين كموضع الأساس من البناء، ولا يتيسر ذلك إلا بالمهجاهدة على يعد شيخ كامل؛ قد جاهد نفسه وخالفه هواه، وتخلى عن الأخلاق اللميمة، وتحلى بد شيخ كامل؛ قد جاهد نفسه وخالفه هواه، وتخلى عن الأخلاق المميمة، وتحلى بالأخلاق الحبيدة". (إعلاد السنن، كتاب الأدب والتصوف والإحسان، باب الترهيب عن مساوى الأخلاق: ١٤٤٢، ١٤٤٤) ادارة القرآن)

اكى طرح مقاكدكي اصلاح كاؤر ليرظم يحي بهر السياد الواسا قبولة المصلم مفحستها وصلاحها في أن تعمير محيث يسهل بها دون الفرق بين العمدي والكذب في الأقوال، وبين المحق والباطل في الاعتفادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال". (إعلاد السنن) 21/13)

(3) "عن أبني منوسني رضي الله عنبه قال: قال ﷺ: "مثل الجليس العبالح والسود كنجامل المسلك وتافخ الكير (إلى أن قال:) وتافخ الكير إما أن ينجري ثبابك، وإما أن تحد منه رينجا

# صحابه كرام رضى اللعنهم كاتبلغ كرنا

#### السوال:

صحابہ کرام رضی اللہ متہم اور تابعین نے تبلیغ کا بیطر ایقد المغیار کیا یا نہیں؟ اگر شہیں کمیا تو اس متم کی تبلیغ کو کیا کہیں ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

ان حضرات نے بھی دین سیکھنے اور اس کو بھیلائے کا فریضر انجام دیا ہے ،وہ بڑے انہا کے سے بدکام کرتے تھے ، جماعتیں بھی آگلی تھی ،حصرت عمر رضی انقد عند بھی انتظام فرمائی کرتے تھے۔ازالیۃ الخفا واور حیاۃ انصحابہ (1) میں تفصیلات شاکور ہیں ، فتح

= خبيته". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الأداب، باب الحب في الله ومن ا

قبال السيلا عينى الفيارى: "قبيل: فيه إرشاد إلى الرغية في صحبة الصلحاء والطماء» ومجدً الصلحاء والطماء» ومجدً السيلاء فإنها تنفع في الدنيا والاخرة، وإلى الاجتناب عن صحبة الاشرار والفساق؟ فواتها تنفير دينياً ودنيا، قبيل: مصباحبة الأخيار تورث الخبر، ومصاحبة الأشرار تورث الشير....، وقبيل: إذا جالست المحمقي على بك من حمالتهم ما لا يعنل بك من المقل، إذا جالست العقلاء؟ لأن الفساد إلى الناس وأشد اقتحاماً ما في الطبائع، والحاصل أن الصحبة توثر". (مرفاة المفاتيح، كتاب الاداب، باب الحب في الله، الفصل الاول: ٢٤٢٨ رفم المحديث: ١٠ - ١٠ وشهده)

(1) أخرجه ابن سعد عن حارثة المغرب، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضى الـ الله عند إلى أهل كونة: "أما بعد، فإنى بعثت إليكم عماراً أميراً، وعبدالله معلماً ووزيراً، وعبدالله معلماً ووزيراً،

وأخرج ابن سعد على أبي الأسود القؤتيء قال: قدمت البصرة، وبها عمران ا

القديرين ہے كەحفرت عبدالله بين مسعود رضى الله تعالى عند ذيرُ ه بزار كى جماعت لے كركوفة تشريف لے اللہ عالى الله على -

# تبلیغی گشت میں نا پاک اور مشتبہ کپڑے والوں کونماز کے لیے کہنا

#### السوال:

ہم اوگ نماز کی تیلیج کرتے ہیں اور جن کوکلمہ یادنہیں ان وکلمہ یاد کراتے ہیں ا اور بعض او قلت ان کام طاب بھی بتلاتے ہیں اس پر چندا مور مصوم کرنے ہیں۔

هرتمبر كاجواب مخضراور عامقهم عنايت بهو الله تعالى اجرعنا يت قرمات

(۱) بعض اوگ نجروسیتا ہیں کہ ہم کو کیڑے یاک ہونے میں شہر ہے، یا بچھ معنولی نا پاک چھینٹ کپنروں پر آئی ہیں ۔ تو الیسے آومیوں سے ہم نبدوسیتا ہیں کہا ک وفت انہیں کپٹروں میں نماز پڑھو، آئند واحتیاط کرو۔

(۲) ربعض آوی کہدوئے ہیں کہ ہمارے کپڑے بانکل ناپاک ہیں۔ان سے ہم یہ کہدوئے ہیں کہ اس وقت جماعت میں برابرش کر کھڑے ہوجاؤ، آئندہ کپڑے پاک کر دادرنماز پڑھو۔

(٣) \_ جونماز جماعت ستانه پر عصان پر رسول الدسلی الله علیه وسلم نے کیا

بين حصين وأبوالنجيد رضي الله تعالى عنهما وكان عمرين الحطاب رضي الله تعالى عنه بعد يعدّه أهل البصرة."

(حيفة الصحابة للكاندهلوي: ٣٠ ١٩٥٥ الباب الثالث في رعبة الصحابة في العلم ١٩٠٠٠ و وإرسال عمر عمارة وابن مسعود رضي الله تعالى عمهم إلى الكوفة ........ دار القمم دمشق)

تحكم فرمايا ہے؟

(۴) ۔ کوئی کیدویتا ہے کہ بیں ناپاک ہوں اس کوہم منسل کرادیتے ہیں۔ (۵) ۔ سینمازیوں کی بعض اوقات ہم بہت خوشا مدکرتے ہیں۔

(۲) بعض آ دمی کہدو ہے ہیں کہ ہم تم کو کلمہ ہیں شنائے۔اس برہم کہتے ہیں کہتم جاراستواور ہم تبہاراسیں ،تا کہ ایمان تاز ، ہواور جو خلطی ہووہ نکل جائے۔

(2)۔اگر ہماری جماعت کا کوئی آدمی انفاقید کسی بے نمازی پر کسی وقت بختی کرتا ہے اور زبان سے برا کہنا ہے تو ہم اپنے آومی کو تنجید کرتے ہیں اور تو بہ کراتے ہیں اوراگروہ پھر بھی بختی کرتا ہے تو اس کوانی بھاعت سے علیحدہ کردیتے ہیں۔

(A) کیمن لوگ ہماری اس تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں تو آیا اس میں ہمارا تصور ہے یا مخالفین کاقصور ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

(۱۰۱) محض شہرے کے تیں ہوتا ، البت اگر سے علم یاخل عالب ، وتو پھراس کی مقدار معلوم کی جائے ، اگر نجاست علیظ ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ ایک درہم سے کم معاف ہے ، اس کا دھوتا اضل ہے ، نہ دھوتے سے نماز مکر وقیح کی ہے اور ایک درہم سے معاف ہے ، اس کا دھوتا اضل ہے ، نہ دھوتے سے نماز مکر وقیح کی ہے اور ایک درہم سے ذائد کا دھوتا فرض ہے (1) بغیر دھوتے نماز سے خیوٹی معاف ہیں ، بغیر دھوتے نماز درست حجوثی مواف ہیں ، بغیر دھوتے نماز درست

<sup>(1) &</sup>quot;وعدف الشارع فدر درهم وإن كره تحريماً ويجب غسله ومادونه تنزيهاً. فيسمن وقوقه مبطل فيفرض". (الدرالمختار) وفي الرد: "وفي النتف ما نشه: فالواجبة إذا كانست النجاسة أكثر مرد قدر الدوهم والنافلة إذا كانت مقدر الدوهم وما دونه". (كاب الطهارة، باب الأنجاس: ٢٠١١ ٢٠١١ ٢٠١ معيد)

ے۔(۱)

اوراً رنجاست خفیفہ موتو جب تک ایک چوتھ کی گیڑے ہے کم پر گلی ہوتو اس کا دعویٰ فرش نیمیں ، بغیر دعوے ہوئے بھی نماز نتیج ہوجاتی ہے ، تاہم دعو لین بہتر ہے اور جب ایک چوتھ کی ہوتا فرض نیمیں ، بغیر دعوے ہوئے بھی نماز نتیج ہوجاتی ہے ، تاہم دعو لین بہتر ہے اور جب ایک چوتھ کی پر یا اس سے زائد پر گلی ہوتو اس کا دعویٰ ضرور کی ہے۔ (2) پر توکنس مسلکہ کا عظم ہے ، لیکن آ ہے حضرات اگر منگیوں کا انتظام کرلیں تو اچھا ہو، کیوں کد ذیادہ تر اوگ یا نجامہ کی نایا کی کا عذر کیا کرتے ہیں۔

(۳) رحضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ترک جماعت منافق کی علامت تھی ،(3) آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں نے اراد و کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ نگا دوں ۔(4)

فتہا ہے لکھائے کے گراہل شہرترک جماعت کے عادی ہوجا کیں اور باوجود

 <sup>(1)</sup> أولا نترج في يول قارة في الأصنح..... ويتقاطر بول كرؤوس الإبر وغبار بجس للعمو عنهما؟. والدرالمحتار - كتاب الطهارة ، فصل في البئر : ٢٢٠٧١ - سعبد)

 <sup>(2) &</sup>quot;وعلمي دون وبنع جنميع بندن وثوب ولوكبيئرانست، من نجاسة مخففة كول مأكول". والدوالمختار، المصدرالسابق: ١٠/ ٣٣٢/٢٢)

<sup>(3)</sup> عبن أبي الأحوص قال: قال عبدالله: فقد رأينا وما يتخلف عن العباوة إلامنافق قد علم نفاقه". (الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب فصل صلوة الجماعة: ٢٣٢/١)

<sup>(4)</sup> عس أبني هويرة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس صلوة أتقل عنى المنافقين من العجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما الأتوهما ولو جبراً، لقد هممت أن آمر مؤذناً، فينقيم، ثمم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلاً من نار، فأحرى على من لا يخر ح إلى الصقوة بعد".

<sup>(</sup>صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صفوة الحماعة: ٢٣٢/١، قديمي)

## تبليني جمامت مثلي محود حسن كنگوئ كرنآوي كرند تن عم

کھنے سننے کے نہ مانیں تو حاکم وقت کوان سے قبال کرنا جا ہیے(1) اور جو شخص بلاعذر جماعت مزک کرے تعویراس پرواجب ہے۔(2)

(س) رابيان كرناعا يــــ

(۵)\_اس كالرائجابوتاب،اول اليابي جاب

۔ (۱) کیلیہ ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، تواب ملاکہ، الفاظ کا سیح کرنا مطلب سمجھ کردل ہے سیح یقین کرنا ضروری ہے۔

(2)۔ بے محل مختی کرنے کا جمیعہ خراب ہوتا ہے، اول نری سے سمجھانا چا ہے (3) اگر کوئی نہ مانے اور نماز کا یااس کی فرضیت کا انکار کرنے گئے تو اس کو چھوڈ کر دو سرے کو تبلیغ کرنی چا ہے، البند اگر کسی پرانپااٹر اور قدرت ہواوراس پر کئی کرنے سے کسی فتد کا اندایشہ نہ ہوتو پھر شریعت نے قابل برداشت بختی کا تھم بھی فرمایا ہے۔ (4)

 (1) "وصرح في المحيط بأنه: لايرخص لأحد في تركها بغير عذو، حتى لو تركها أهل محسر يؤمرون بها، فيإن التعروا، وإلا يحل مقاتلتهم". (البحر الواتق، كتاب الصلوة، باله الإمامة: ٢٠٣١، رشيديه)

(2) وفي الثنية وغيرها: بأنه يجب التعزير على تاركها (الجماعة) بغير علو".
 (البحر، المصدرالسابق)

(3) "وينبغي للآمر والناهي أن يرفئ؛ ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي: من وعنظ أحداد سراً فقد نصحه، ومن وعظ علاتية فقد فضحه وشانه". (موالة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ١٦٢٨ ٨٠ وشياعه)

(\$) "قبال الإسام الخزالي وحمه الله في الإحياد؛ "الركن الرابع؛ نفس الاحتساب، وقد در جمات وآداب، الدرجة الرابعة: السب والتعفيف بالقول الخليظ المخشن، وظلك يعدل إليه عمد قد المسجور عبن المنع باللطف وظهورمبادي الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح، ولسنا نعني بالسب والفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته ولا الكذب، بل أن يخاطبه = تاہم زبان سے برا کہنے اور لڑنے سے اجتناب کیا جائے، کول کہ کام مقصود ہے لڑائی اور برا کہنائیں۔

(۸) \_طریق ندکورہ بالا پرتبلیخ کرنا ہرگز اسلام کے خالف نہیں، بلکہ مامور بہ ہے(۱)،اس کی خالفت کرنے والایا ناواقف ہے یا مخالف ۔فقط۔واللّٰداعلم بالصواب ۔ حررہ العبد محمود کشکوی عقااللہ عند

## نماز کے لیے زبردئ کرنا

#### السوال:

دویہ حاضر میں جب مسلمانوں نے فرائض نہ ہی کو تطعی پس پیشت ڈال رکھا ہے اوران کو فرائنس نہ ہی کو انجام دینے کی تنہیہ کی جائے تو براہائے ہیں ،اگر کسی تحلّہ میں سمجھوتے ہوجائے اور انفاق ہوجائے کہ جو شخص نماز روزہ اوانییں کرے گا ،اس کو اقال سمجھانے کی کوشش کی جائے ،اس پر بھی نہ مانے تو زدوکوب کرکے اوا کرایا جائے اور زبردتی نماز پڑھائے والوں پر زبردتی نماز پڑھائے والوں پر شرعا گناہ تو صادرتیں ہوتا؟

### الجواب: حامداً ومصلهاً

نماز قرض مین ب،اس کامتر کافر باور تارک فاس ب،(2) می تھم روز ہ

سيسة فيه مما الا يعد من جملة الضحير، كقوله: با قاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الطبه، فإن كل قاسق فهو جاهل، ولولا حمقه لما حصى الله تعالى". (الياب الثاني: ٢/ ١٣٣٠، دار إحياد التراث العربي، بيروت)

(1) قال الله تعالى: ﴿ وَلَنكُن مَنكُم أُمَّه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ..... ﴾. (آل عمران: ١٠٤)
 (2) "هي (الصلوة) قرض عبن على "كل مكلف بالإجماع .....، ويكفر جاحدها؛ =

کا ہے( 1 ) اورا حکام شرعیہ کی تبلیغ بھی ضروری ہے ، لیس بے تمازی کواؤ لا مسئلہ بٹا کرنری ے سمجھانا ضروری ہے اگر وہ مان جائے اور نماز پڑنھنے کے تو اس پریخی کی حاجت ہی نبیں اور جو خض نہ مانے اوراس پرا بنااٹر اور قدرت بھی ہوتو حسب استطاعت شریعت نے اس بریختی کا بھی تھم فرمایہ ہے، بشر طیکہ کوئی فتند ند ہو، اگر کوئی اور فتند مشاہ وہ تماز کی فرضیت کا تکارکر دے اور اہلِ محلّہ کو آئی قدرت نہ ہو کہ زبر د تی نماز کے تماسکیں یا اس خی کی بنام وہ مقدمہ کرے اور اس میں نا قابل برد اشت معفرت بینے، جس ہے آئند وہلنے کا سلسلہ ہی بند ہو جائے ، یا اس کشاکش کود کچھ کر دوسر ہے لوگٹ ٹبلیغ کرنا حجھوڑ دیں اور میں ِ میں منافرت وکشیدگی پیدا ہوجائے کہ ایک دوسرے سے حسد کرے اور دریئے آزار ہوجائے تو و پھرتخی نہیں کرنی جا ہے ، نبایت زمی اورخوش اخلاقی سے کام کرنا جاہے۔ قَالَ اللَّهُ تِعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ كُنُتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾. (آل عسمسوان: ٩٥١) حديث شرنف من آيا بكداولا دكوجب وه وس برس كي ہوجائے اور تماز ندیز بھے تو مار کرنماز پڑھنے کا حکم دور حدیث میں آیا ہے کہتم میں سے جب کوئی معصیت کود کیھے تواہے جا ہے کہ ہاتھ سے روک دے واگر ہاتھ ہے رو کنے کی قدرت نهوتو زبان ہے روک دے، اگرزبان ہے بھی قدرت ند بہوتو مجبورا دل ہے برا ا معجهادريا يمان كاسب كم درجه-

قبال: قبال رمسول السُّله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم

حليوتها بطيل قطعي، وتاركها عمداً مجانةً: أي: تكاسلًا فاسقُّ "\_"

(الشر المختارة كتاب الصلوة: ١٧١ ٢٥٣٥ ٢٥ معيد)

(1) "ولم يسكم على فريضة رمضان ثما أنها من الاعتفادات لا الفقه؛ لتبوتها بالغطعي
 المتأيد بالإجماع، ولهذا يمكم بكفر جاحده" (البحر، كتاب الصوم: ٢/٣٥٤) وشبديه)

بالصلوق، وهم أبناء صبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفوقوا بهنهم في الممضاجع. "رواه ابو داود . (كتاب الصلوة، باب مني يؤمر الغلام بالصلوة؟: ٤/٤٤، امداديه ملتان)

عن رسول الله عسلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم مسكراً فليخيره بيده، فإن لم يستطع فيقلبه، مسكراً فليخيره بيده، فإن لم يستطع فليسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذلك أضعف الإيمان." رواه مسلم. (كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن العنكر من الإيمان: 1/1 0، قديمي). فقار والديمانقال المام حروالعيموركوس عفاالديم

معین مفتی مدرسه مظاهرانعنوم ۱۹/۳/۵۵ ه الجواب صبح به معیداحمد عقرله عیداللطیف مفتی مدرسه ندا

## تبلغ بھی دین سکھنے کا ذریعہ ہے

#### السوال :

تبلیقی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر پیشروری ہے کہاں کی ہر ایک بات کومان کرممل کرے معالال کہاں میں ودلوگ بھی ہوئے ہیں جو دی تعلیم سے بہت ہی کم واقف ہوئے ہیں اور متبر پر کھڑے ہوکر بعض غیرت وری امور چہ وغیرو پر زور ڈیتے ہیں ، کیا بیاورست نے باجہ جب کہ خالبا حضرت می کرم انتہ و جہہ کا واقعہ ہے کہ ا کوفہ کی جاسم مجہ میں ایک عالم تقریر کررہے تھے ، ان سے جب دریافت کیا گیا کہ کہ کہا تھ وجہہ ان کومسجد نائے ایر منسوخ کا علم کے باتو انھوں نے انکار کیا۔ حضرت علی کرم انتہ وجہہ نے ان کومسجد ے باہر کردیا، تو یہلیفی جماعت کے لوگ کس طرح وعظ کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں؟ ان سے جب بید دریافت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم خود سکھنے آئے ہیں۔ کیا سکھنے سکے لیے دارالعلوم ناکافی ہے؟ بہرصورت اس بارے میں کی بخش جواب تحریفرما کیں۔

#### الجواب:حامداً ومصلياً

تعلیق جماعت، جس کا مرکز نظام الدین ویلی ہے، اچھی اور سیح العقیدہ جماعت بیں جومعتدالل کا بیں ، ان کی تقریروں جس کوئی اشکال نہیں ، جو غیر عالم بیں ان کو جرایت ہے کہ چو نمبروں ہے ذاکد کوئی بات بیان نہ کرے ، یا تو چھ نمبروں کو بیان کریں ، تا کہ کے ہوجا کیں ، باتی کتاب پڑھ کرسنا کے اور کتاب بھی قابل اعتاج جو پڑے ۔ (1) اس کے علاوہ غیرا بل علم کواجازت نہیں ۔ چو نمبروں جس کوئی بات قرآن پاک اور حدیث شریف کے خلاف نہیں ہے ۔ (2) ان کو بیان کرنے اور سننے میں کوئی مضا کہ تین بیار کرنے اور سننے بھی کوئی مضا کہ تین بیار کر اور دیا ہے کہ اور مالے کے خلاف نہیں ہے ۔ (2) ان کو بیان کرنے اور سننے بھی کوئی مضا کہ تین بیار کی مضا کہ تین بیار کی مضا کہ تین بیار کی مادہ طریقہ ہے اور م

<sup>(1)</sup> كاب عدراد بظاهر" فضاكل اعمال" ب

 <sup>(2)</sup> الدكات السنة التي هي من جملة أصول جماعة التبليغ ثابتة بنص القرآن الكريم
 والحديث المبارك:

أسا فيكنه الأولى: وهي: "لاإله إلا قله محمد رسول الله"، فهي أصل الإيمان، وعليها مشار الإسبلام، قبال تنصالي: ﴿ فَمَاصِلُمَ أَنَّهُ لا إِلَيْهِ إِلاَ قُلْمَهُ وَاسْتَغَمُ لَذَمَاكَ وَلَلْمُؤْمِئِينَ والمؤسنات﴾. (محمد: ١٩)

عن ابن عسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وتشير: "بني الإسلام على عسس: شهائمة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلوة، والمتاء الركوة، والحج، وصوم رسضان". (صحبح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي وتشير: بني الإسلام على خمس (٢٠١)،

#### وارالعلوم میں داخل ہوکر سکے الیا جائے بگریہ طاہر ہے کہ کروڑ وں مسمان سب کے سب

سوأما أصبحاب التيبليخ فهم يتكلمون عن مقصودها، والمقصود بها توافق الحياة بالأحكام المتزلة توافقاً داماً؛ لقوله تعالى: ﴿يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾.

ويتكلمون عن فيضافلها، وهي كلبرة، منها ما قاله يُتَظَيَّهُ: "من قال: لا إله إلا الله وحده الاشريك له، له الملك، وله المحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم ماقة مرة، كان له عدل عشر رقاب، وكتب له ماقة حسنة، ومحبت عنه ماقة سبئة، وكان له حرزاً من الشيطان يومه خلك حتى يمسي، ولا يأتي بأفضل مها جا، به رجل عمل أكثر منه".

(صمعيع البخاري، كتاب الدعوات، باب الفضل التهليل: ٢ ٢٧٦ ٩ مقديمي)

وأما الدكتة الثانية: وهي: "الصلوة" فهي من مباني الإسلام، وبها يقام اللدين، قال الله تحالى، وإما الدكتة الثانية: وهي: "الصلوة واتوا الزكرة واركموا مع الركمين . (البقرة: 27) وفيها أحاديث كثيرة منها ما سبق في التكتة الأولى حديث البخاري، من كتاب الإيمان، باب قول النبي وتلاج بنبي الإسلام عدلى خسس: 1/1، وفضائلها كثيرة، منها ما قاله النبي وتلاج المسلوة وتعمل النبي والجمعة ولى الحجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن (ذا اجتمعة الكيارة، رواه مسلم، (مشكوة المصابيح، كتاب العلوة، الغصل الأول، ٥٧، قديمي)

وأما التكتة الثائنة، فمشتملة على شقين: الأول: "العلم"، فهو أيضا من أهم أمور الدين؟ لأن به معرفة الأحكام، وهو مأمور به، ومرغوب فيه، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتُوى اللهِ عَلَى يَعْدُونَ اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ وَالْمُعْدُ اللهُ عَنْ عِبَادَة العلمالُ (القاطر: ٢٨)

قال النبي وتليم المست ملك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرى الجنة ، وإن المستخر له من في السموات وإن المدلاكة لشضع أجمعتها رضى لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والسجتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر قبلة المبدر على مدالم الكواكب". الحقيث. (مشكوة المصابح اكتاب العلم، الفصل الثاني: المحتود التعمل الثاني:

والشق الثاني: "الذكر"، وله أيضًا ثبوت وفضائل، أما النبوت فقد قال الله تعالى: -- =

### تبلينى عامدة ملتى كور حسن كنكون كراوي كاروشى على المساكن على المساكن ا

وارالعلوم میں نہ سیکھنے کے لیے آسکتے ہیں، نہ اسکتے ہیں، ندسب کے پاس وقت ہے، نہ
سب کوشر عااس پرمجور کیا جاسکتاہے، ندسب عمل اس کی صلاحیت ہے، نہ در رسسب کا
صرفہ برداشت کرسکتا ہے، اس لیے جگہ جگہ مدارس و مکا تب بھی قائم کیے جا بیکتے ہیں اور
کتابیں بھی تھنیف کی جاتی ہیں، رسالے اورا خیار بھی شائع کیے جاتے ہیں، فتو ک کا
انتظام بھی کیا جاتا ہے، انجمنیں بھی بنائی جاتی ہیں، وحظ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، بیسب
عی طریقے دین سیکھنے اور سکھانے کے ہیں، ای طرح تبلینی جماعت کا جوطر ایقہ ہے ہیں۔

حولياً بها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا محتوا، وسبحوه بكرة وأصبالاً ﴾. (الأحزاب: ٢٠٤١) وأصا الفسخائل فسنها ما تقدم في التكتة الأولى من صحيح البخارى، باب فضل التهليل من كتاب الدعوات، فليراجع.

وأما النكتة الرابعة: وهي: "إكرام المسلمين"، فليوتها من الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنه المدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وكالمسلم الموالمسلم الموالمسلم، الإيظلم، والإيسلم، ومن كان في حاجته، ومن فرج عن مسلم كريات فرج الله عنه كرية من كريات يوم المقيامة، ومن مثر مسلما منوه الله يوم الفيامة". متفق عليه.

(مشكوة المصابيح، كتاب الإداب، باب الشفقة والرحمة، الفصل الأول: ٢٢، قديمي)
وأسا النكتة الخامسة: وهي: "الخلوص في العمل"، فهي مأمور به ومرغب فيه، قال الله
تصالى: ﴿وما أمروا إلا ليعدوا الله مخلصين له الدين حنقا، ويقيموا العملوة ويؤتوا الركوة،
وذلك دين القيمة ﴾ (البنة: ٥)

أسا التكنة السادسة: وهي "الدعوة إلى الله " نهي مأمور بهاء أمر بها الله تعلى، نقال: ﴿ولاتكن مسلكم أمه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الملكر وأولئك هم المفلحون﴾. (آل عمران: ١٠٤)

وقال عليه الصلوة والسلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيلسانه، شإن لم يستنطع فبقليه، وفقك أضعف الإيمان". (مشكوة المصابيع، كتاب الآتاب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٤٣٦، قديمي)

## تىلىقى بىدا مەندىملىقى گۇرۇش كىكى ئۇرۇش كىلادىلى كەرۇشى بىل

دین سیجنے کابہت مفید طریقہ ہے۔

جس مخص کونماز بکلہ، ومنو بچونیں آتا، وہ جالیس روز کے لیے جماعت کے سأتحافك جاتاب بتوال مدت مين الجعاخاصة سيكه ليتاب اوريابند موجاتاب اور يمر آ کے ترتی کرتاجاتا ہے، تجربداس کا شاہد ہے۔ جو خص براہ راست قرآن یاک سے مسائل استباط كرك بيان كريدواس ك لي ناسخ ومنسوخ كاعلم بونا ضروري بواور بہت ی چیزوں کاعلم صروری ہے(1) اور جوائمہ دین کے بیان فرموہ متح مسائل کونقل حرب اس کے لیے ملم ناتخ ومنسوخ کا ماہر ہونا ضروری نہیں :اس لیے حضرت علی رضی الله عند کے اس ارشاد کی بنا پرتبلیغی جماعت کو یا کسی اور کو دعظ وتقریر سے رو کنا غلط و بے کل ے البتہ جو بات ،خواہ روایت ہویا مسلا ہو، غلط بیان کرے ،اس برضر ور تعبیہ کی جائے ا ورغلطي كوداضح كيا جائءاس ميس بحي شفقت اور اصلاح كاجديه بورا جايي جحقير و تذلیل کاہر گزشائیہ نہ ہو، میں معاملہ تبلیقی جماعت کے ساتھ کیا جائے، یہی دوسرے وین خدمت کرنے والول کے ساتھ کیا جائے ،خواہ تقریر وعمل ہے کی جائے پاتح ریر وتصنيف سنه ياافناء وتدريس ياكشت داجتاع سنهوغيره وغيره مفقط والتدتعالي اعلم به

<sup>(1)</sup> قبال المسلامة الألوسي في مقدمة تفسيره: "(الفائدة الثانية): فيما يحتاجه التفسير ..... الأول: علم الطفة ..... والشائي: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها وتركيها ..... الثالث: علم المعاني والبيان والبليع ..... الرابع: تعين مبهم وتبين محمل، وسبب نزول، ونسخ، يؤخذ فلك من علم الحديث ..... المعامى: معرفة الإجمال والبين والمعموم والمعموم والمعموم والمعموم والمعموم والمعموم والمعموم والمعموم المرابع على المرابع على تقسير الفاظه إلى أهل اللغة، وفي تصدر المساسخ والمعموم إلى الأخبار في بيان المراد إلى صاحب الشرع". (روح المعاني:

## تىلىقى برما مەھە مىلتى ئۇمۇرەش ئىكلۇرى ئەرىقى ئىرىرىقى شىل

## تبلغ پہلے کھرمیں، پھر باہر

#### السوال:

زید ، فیکاند فراز اوا کرتا ب، گاویگا جیافی جماعت میں چلالگا تا ہے، مجد کے
امام ، چومتند بالم بین اس سے کہتے ہیں ، تنہار سے کیے شروری ہے کہ پہلے بھٹا اپنی ستی
وگھراند کی کرو، جب کہ گھراند میں ہے نمازی ، ول اور استی میں ساقد رہے نمازی ہیں ؟
گھر گھر تبائی کرو، اس کے بعد ، ہروومری جگہ تبائی کے نئے جا واور استدانا ک میں
اکھر گھر تبائی کرو، اس کے بعد ، ہروومری جگہ تبائی کے نئے جا واور استدانا ک میں
اکھر گھر تبائی المصلوق واضطر علیہ الله ، (طعا: ۱۳۴) ہیان کرتے ہیں اکھ

#### الجواب: عامداً ومصلياً

اپ گھر اور پہتی کا حق دوسروں پر مقدم ہے(1) میکن اس کا پر مطلب نہیں کہ محریج بہتی والے جہب تک پورے پابتد تہ ہوجا کمیں ، دوسروں تک پیغام نہ پہنچہ ہ جاہیے ، مثناً کس جگہ دین مدر سرجیسے دار افعالوم و تو بندی ہے ۔ مسکد او بندے ایک ایک آومی و مالم دین بنایا جائے ، جب دوسری خلہ کے جالب علم کو داخلہ کی ترتمیب دی جائے ،

(مسنو الدراجه و كتاب الأدب و باب بر الوالدين: ۲۳ و تشرسي) قبال المعلامة الالبوسي و حدمه الله تبحث قوله تعالى: ﴿ وَأَمْفُو عَشَيْرَتُكُ الأَوْرِينِ }. (طشورى: ۲۱۵): "وجه تبحصيص عشيرته يُلِيُّ الأقريبي بالذكومج حموم و مناته عليه المصلوة والمبلام دفع توهيوالمحاليات أن الاقتمام يشانهم أهم، وأن المثارة تكون من يلي، المهمن بعده". (روح المعاني: ۲۳۵، ۲۳۵، دار إحيا، التراث العربي، بيروت)

www.besturdubooks.r

 <sup>(1)</sup> عن المقدام بن معليكوب رسمي الله عام أن رسول الله بَشَاتُهُ قال: "إن الله يوصيك.
 بالمهاتكم للاتاء إن الله يوصيكم بالباتكة، إن الله يوصيكم بالأقرب، فالأقراب.".

## تىلىنى جمامىت ملى محود ئىس كىنكوى ئى كى قادى كاروشى يى

نہ کی بزرگ کے متعلق پیمعلوم ہوا کہ اپنے کھر اور بہتی والوں کی اصلاح تام کے بغیر باہر
کے آدمیوں کی بیعت نہ کہ ہو، نہ کسی حافظ عالم نے باہر کے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے
اس کا اہتمام کیا، بلکہ بکٹرت یہی ویکھا جاتا ہے کہ گھر اور بستی والے فیض حاصل نہیں
کرتے ، باہروالے کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے طائف وغیرہ تشریف لے
جانے سے بہتے کیا کہ کے سب لوگوں کو مسلمان کرلیا تھا؟ یہ جواب اس وقت ہے جب
کرتی ہے کیا کہ کے سب لوگوں کو مسلمان کرلیا تھا؟ یہ جواب اس وقت ہے جب
کرتی ہے تا کہ تعصد بھی ہی ہو، لیکن اگر تبلیغ کا مقصد محنت اور بجابدہ کرکے اپنے وین کو پخت
کرتا ہوتو یہ حوال ہی پیدائیس ہوتا۔ فقط۔ واللہ سبحانہ قالی اعظم

حرر والعيدتم وعفي عنه

## نبليغ وتعليم

www.E-19RA.INFO

#### السوال:

(۱) یعض فارغ مولوی موجوده صورت تبلیغ میں شریک ہونے کوفرض کہتے ہیں،اس کی کوئی فقبی اصل تحریر فرمائیں۔

(۲)۔ مدرسداور خانقاہ ہے موجودہ صورت بہلی افغال ومندوب ہے یا بیسا؟ ۰ (۳)۔ اہل علم حضرات کا تبلیغی کام میں لگنا زیادہ بہتر ہے یا تعلیم میں؟ دینی رجحانات پامال ہو چکے ہیں ، مدارس جو چل رہے ہیں دہ ٹوٹ رہے ہیں، خانقاہیں دیران ہوری ہیں ، دینی رجحانات اگر عام ہوجا کمیں تو سب زندہ ہوجا کمیں گے ، اس اعتباز ہے وقتی طور پر اہل علم حضرات کا تبلیغ میں لگ کردینی رجحان بیدا کرکے ہزار ہا مدارس وخانقاہوں کوآ ہا دکردینازیادہ بہتر ہے یا تعلیم میں لگنا؟ نىلىنى بىما مەتەملىقى ئىمودىشىن ئىنگوى ئىكە ئادىكا كى روشى مىر

#### الجواب: حامداً ومصلياً

عقائد حقهءاخلاق فاصله اعمال صالحه كأخصيل فرض بسيراورحسب حيثيت اس کی تبلیغ اوراشاعت بھی لازم ہے، تکر تخصیل تبلیغ کی کوئی معین و مختص صورت ملی الاطلاق زَارْمَ نِین کهسب کواس کا مکلّف قراره یا جائے ، مدارس ، خانقا ،ول ، انجمنوں ، کتابوں ، رسالوں، اخباروں ،مواعظ، ندا کروں، تقاریر، مجالس تغلیمات، توجبات اور ان کے علاہ و بھی ، جو جوصور تیں مفید و معین ہوں ، ان کو افتریار کیا جا سکتا ہے ، جب تک ان میں کوئی جنج دمفسد و نہ ہو بمنتلف استعدادر کھنے والوں کے لیے کوئی خاص صورت اسمل وا تفع : واس کاا نکار بھی مکاہر و ہے اوران خاص صورت کو ہر مخص کے لیے لیا زم قرار دیتا بھی تھیین و تجیر ہے ،اگر کسی فردیا جماعت کے لیے اسباب خاصہ کی بنا پر دیگر طرق مسدود ہوں اور کوئی ایک ہی طریقہ متعبین ہوتو کلاہرہے کہ اس صورت کولازم کہاج نے گا اور تخییر میں تجیم ہوگی ،مثلاً کفارہ بمیمن میں اشیائے ثلاثة تح مرد قیہ اطعام عشرت مساکیین اوکسوجم (لباس) مِن تَخِيرِ ہے بليكن اگر سمى بران ميں ہے دوكاراستەمسدود ہوتو ايك كي تعيين خود بخو دلازم ہوجائے گی اور جیسے اضحیہ میں اشیائے ثلاثہ شاق بقر، اہل میں تخییر ہے، مگر دو ك مفقود ويونية بيايك كي تعيين لازم جوكًا • "المتنفسويسر والمبحبير" بيم اس كي تفصيل

تبلینی جماعت کااصل مقصد وین کی طلب کا عام برتا ہے، جس سے مداری کو طلب کا عام برتا ہے، جس سے مداری کو طلب کا عام برتا ہے، جس سے مداری کو طلب کی گٹر ت سے ملیس اور بیر مسلمان کے دل بیس وین کی اہمیت پیدا ہو اہل مداری اور اہل علم حضرات کو حسب موقع تعادن کرنا جا ہے، اگر اس میں کوتانی اور خلاف اصول چیزی ویکھیس تو خیرخوای اور ہمدری سے جا ہے، اگر اس میں کوتانی اور خلاف اصول چیزی ویکھیس تو خیرخوای اور ہمدری سے

ان کی تھیج کریں، اصلاح فرما ئمیں اور جماعتوں کے ذمہ ضروری ہے کہ خانقا ہوں اور مدارس کا پورااحتر ام کریں اورائی اصلاح کے لیے الن حضرات ہے مشورہ لیں اوران کی بدایات کودل و جان ہے قبول کریں ،ان کو ہرگز ہرگز مید عوث مند یں کہ مید حضرات اینے و نی مشغلہ کوئزک کردیں اور مداری و خافقہ وں کو بند کرتے بلیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دینی مدارس کا قیام از حد ضروری ہے، ور ضحیح علماء پیدا ہوئے بند ہو ب كيں كے اور دين جا بلوں كے باتھ ميں جا كر كھلونا بن جائے گا، خانقا ہوں كا قيام بھى ضروری ہے،اس ملیے کہ محض کتا ہیں بڑھنے ہے، عاملۂ ترکیہ باطن مہیں ہوتا اور یغیرا خلاق ر ذیلہ کی اصلاح کے اخلام پیدائیوں ہوتا جو کہ روح ہے جمعے اٹھال صالحہ کی متمام اٹھال بغیر اخلاص کے ایسے میں، جیسے بے جان و حانچے، اخلاص کار افل اللہ کی محبت اور بدایات برعمل کرنے کی برکت ہے حاصل ہوتا ہے ، این عمر رضی اللہ عنما ہے روایت مرفوع ب: "لكنل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين". (جمع الفو ائد)

امید ہے کدائ تحریب ہرسہ والات کے جوابات نکل آئیں گے۔فقط۔ واللہ ہی نہ تعالی اعلم حروہ العدمجو وعقی عند

دارالعلوم ويويندس/۸۸/۳ ه

## نماز کے بعد فورا تبلیغ

#### السوال:

. (۱) \_: ارئ معجد میں بعد نماز فجر تبلیغی نصاب کی تعلیم ہوتی ہے، کیساہے؟ علیحدہ

گوشہ میں بینے کرتنا و ب کلام یاک «رودشریف بکلمه طیبہ بڑھنا بہترے یا کتاب سنیا؟ (۲)۔ پڑھے والے آئی زور ہے پڑھتے ہیں کہ نماز میں انتشار بیدا ہوتا ہے، اس بیکت سے پڑھنا کیاہے؟

(٣) يَبْلِيقَ جِمَاعِت نَے بِفَتِدِ مِن ایک دن مِقرر کررگھا ہے اور و وعشاء کی نماز کے فوراً بعد اللان کرتے ہیں ،جس کوسٹن وتو اٹل پڑھنے ہیں و وہمے دو گوشہ میں پڑھ لیس اورفوراً اپن تقر ریشروع کردیتے میں۔فقلہ

#### الجواب: حامداً ومصلياً

(۱) \_قرآن پاک کی تلاوت مدرود شریف ،گله هنیه کی فضیت تواس قدر عام ہے کہ اس میں کاہ سرنے کی محتیائش نہیں الیکن ان چیز وں کے لیے دوسرا وقت نکا : چا سکتا ہے، اُلرکو کی عافظ ہے تو وہ گوہند میں بیٹھنے کامتاج ہی نہیں ، درووشریف ،کلمہ بسر حال برخنس جينة بھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، اس ليے اگر اس معين وقت ميں کتاب ہے. جس ہے دین معلومات میں اضافہ ہواور نام مبارک سنتے وقت ورودشر لف بھی بڑھتا رے اور دوسرے وقت مسجد میں یا مکان میں دوسری چیز بھی پڑ ہوسکتا ہے تو ووتوں کا فائدہ مستعل ہوگا۔

#### (۲) ـ قاری کواس کی رعایت کرنی جا ہے کہ کس کی نماز میں اس کی قراء ہے

(1) "وأحديد العلما، سلَّقاً وخلقاً على استحاب ذكر الله تعالى حماعةً في المستجد . ١٠٠ إلا أن يشوش جهرهم بالذكر حلى نائم أو مصل ١٠٠٠. وفي الحلي: "الأفضل الحهر بالقرآءة إن لم يكن عند قوم مشخولين ما لم يحالطه رياد".

وحباشبة الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في صفة الأدكار الواردة مورياب الأمانة: ٣١٨ ، قديمي حررهالعبد بحود على عنه دارالعلوم ۸۸/۷/۲۳ ه الجواب سيح \_ بند د محمد نظام الدين عقى عنه

تبلغ كاطريقنه

السوال:

تبلغ كالمح طريق كياب؟

الجواب: حامداً ومصلياً

جواؤگ براہ راست تبلغ کا طریقہ تبیں جائے میں ان کے نے بہتر صورت میہ ہے کہ دہلی نظام بالدین میں تبلغ کا مرکز ہے، وہاں چلے جا کمیں اور وہاں کی ہوایت کے موافق کام میں لگ جا کمیں ۔ فقط۔واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه

وارالعلوم ويويند ١١٢/١٢/١٨ ه

# ر سین عامد می محدود من محدی کارون کارون عربی کارون کا

# السوال:

کہاجا تا ہے کہ بلغ میں نکل کر شل سے ایک کوساٹھ لا کھ نیکیاں ملیں گی اور ایک ساٹھ لا کھ نیکیاں ملیں گی اور ایک ساعت تبلغ میں نکل اسر سال کھر بیٹے عیادت کرنے ہے بھی افضل ہے اور الن کی دعا کیں بیٹے ہیں دو بیداس راہ میں خرج کی دعا کیں بیٹے ہیں اور ایک روبیداس راہ میں خرج کرنے کی مقدار تو اب ملاء آیا ہے مغبوم کرنے ہے مقدار تو اب ملاء آیا ہے مغبوم بینے سات لا کھرو بیداس راہ میں خرج کرنے کی مقدار تو اب ملاء آیا ہے مغبوم بین سے تو کیا وہ بیٹ سے در بات کہاں تک سے جو اگر حدیث میں ہے تو کیا وہ حدیث میں ہے ؟

#### الجواب: حامداً ومصلياً

خروج فی سیمل اللہ میں ہر نیکی سات لا کہ نیکی کا درجہ رکھتی ہے، یہ حدیث شریف الترغیب والترحیب میں حافظ عبدالعظیم منذری نے بیان کی ہے اور اس کومعتبر ومعتد قرار دیاہے، (1) خروج فی سیمل اللہ سے عامیۃ یہ سمجھا جا تا ہے کہ اس سے قبال فی سمبیل اللہ مراد ہے لیکن بیلفظ خروج فی سمبیل اللہ بہت عام ہے، دین کی ہر جد وجہد کے این نظاخروج فی سمبیل اللہ ہے، مثلاً علم وین سمجھے کے لیے، وعظ کہنے کے لیے، اصلاح

<sup>(1)</sup> عن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبي اللزداء وأبي هربرة، وأبي آمامة الباهلي، وعيدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وعمران بن حصين - رضي الله عنهم أجمعين - كلهم يسحلت عن رسول الله وكل أنه قال: "من أرسل نفقة في سيل الله، وأقام في يته، فله بكل درهم سبع ماقة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجهه ذلك، فله بكل درهم سبع ماقة الله درهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿والله يضاهف لمن يشار﴾. (الترغيب والترهيب المعنفة في سبيل الله: ٢٥٣٧، دار إحياء التراث العربي، بهروت)

## مَلِينَى بِمامت مِلْيَ مُورِ مِن ٱلْكُويُّ كِالْآوِلُ كِيرِونِي عِم

نفس کی خاطر کسی بزرگ کی خدمت میں جانے سے لیے تبلیغ سے واسطے جماعت بنا کر نکلنے کے لیے ،کہیں فساد ہوگیا ہوتو مظلوموں کی امداد کے لیے ،اہلِ باطل کے فتنہ سے مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر مناظرہ کرنے کے لیے، پیسب خروج فی سمیل اللہ ہے۔ حتی کہ امام بخاری نے ابنی صحیح بخاری میں جعدے واسطے جانے کوبھی خروج فی سبیل اللہ تبویر فرمایا ہے، جبیما کہ ج: اس: ۱۳۳ میں ہے(1) اپنے گھر بیٹھ کردُ عا و وعبادت کرنے اور خدا کی راہ میں نکل کرؤ عااور عبادت کرنے میں بھی بڑا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حضرات انبيا عليهم الصلوة والسلام كي يعثت كالمقصوداي دين حق كي تبليغ واشاعت ہے، لہذا جس کی زندگی اس راہ ہے زیادہ قریب ہوگی اس کو ای قدر اغیاء ہے و عاوعبادت ين زياده قرب بوگا - فقط - والله اعلم -

> حرره العدمجهود فحجاعت @A9/3/rm

## تبليغ ميں ہرنماز کا ٹواب سات لا کھ

#### السوال:

موجود ہلیغی جماعت میں بار ہاسنا گیا ہے کہ اس جماعت میں نکلنے سے جوعمل كياجا تاہے، دوسات لا كو گناز ياده ہوتا ہے، يعني آيك عمل تھر پر كيا گيا، مثلاً ايك نماز كھر

 (١) قان المحافظ ابن حجر: "(أي ابن بطال) المراد في سبيل الله جميع طاعاته ...... وقيد أورده المستعملة في فضل المشي إلى الجمعة استعمالًا للفظ في عمومه، ولفظه هناك: "حرمه الله على النار"، وقال ابن منبر: مطابقة الآية من جهة أن الله أثابهم بخطواتهم، ولمن قلم يساشروا فتالًا " (فتلح الباريء كتاب اللجهاد، باب من اغبرات قدماه في سبيل الله :

## تىلىنى جمامەت ملىخ محود سى كىئوى كى كۆڭ دىڭ كى روشى غى

پراد؛ کی گئی تو ایک ہی تماز کا اجرکا استحقاق ہے اورا گروہی نماز تبنینی جماعت میں نکل کرادا کی جائے تو سات لا کھ نماز وں کا تو اب مات ہے، یہ کہاں تک درست ہے اور اس کی کیا اصل ہے؟ اور جوفضائل احادیث شریف میں مجاہدین کے سلسلہ میں وارد میں کیا تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کو وہ فضائل حاصل ہوں گے؟

#### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلغ بھی ایک قتم کا جہاد ہے اور جہاد کے تعلق یہ بات ٹابت ہے کہ کوئی شخص اس راہ میں نکل کرایک روپیر سرف کرے گا تو اس کوسات لا کھ روپیے کا ثو اب نے گا، بلکہ ہر نیکی کا ٹو اب اس طرح ہے اور خدا کی راہ میں جو جان دے گا اس کا تو اب الگ مستقل ہے۔

وعن على وابي الدرداء وابي هريرة وابي أمامة وعن عبدالله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وحباير بن عبدالله وعمران بن حصين رضى الله عنهم الحسمين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أرسل نفقة في سبيل الله، وأقام في بيته، فله بكل درهم سبع مائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وحهه ذلك، فله بكل درهم سبع مائة الف درهم، شم تبلا هذه الآية: ﴿ والله يضاعف لمن يشهاه ﴾. "(مشكوة المصابيح، كتاب الجهاد، الفصل الثالث: ٣٣٥ قديمي)\_

فقط والله اعلم

حزره العبومحودغفرله

واربکعلوم دیوبتد ۸۸/۵/۲۳ ه

www.besturdubooks.net

## تبلغ مين ايك نيكى كاثواب سات لاكه

#### السوال :

(۱) تبلینی جماعت والول کا کہنا ہے کہ اگر عید کی نماز اپنے گاؤں اور پستی سے باہر جماعت کے سات لا کھ عید کا باہر جماعت کے ساتھ کسی دوسری جگہ عید گاہ میں پڑھیں تو اس کا تو اب سات لا کھ عید کا ہے گا، کیا واقعی احادیث تعجمہ سے ثابت ہے؟ اگر ٹابت ہے تو مجھے حوالہ کتب تحریر فریا کیں۔

#### الجواب: حامداً ومصلياً

"الترغيب والترهيب" مِن عافظ عبدالعظيم منذرى رحمة الله عليه نے حدیث تقل کی ہے کہ راہِ خدا میں نکل کرا یک حسنها تو اب سات لا کھ ہوجا تا ہے ، جب آ ولی خدا کے راہتے میں نکلیا ہے تو جت بھی انٹہ تعالی تو اب دیں اس کے فزانہ میں کی تو نہیں آئے گے۔فقط۔وانٹہ تعالی اعم۔

حرره العيونحود غفرله دارالعلوم ديوبند

## تبلغ ميں ايب قدم پرسات لا ڪھ کا ثواب

#### السوال:

تبلیغی لوگ فرماتے ہیں کہ تاری جماعت کے ساتھ چل کرمسلمانوں کونماز کی وعوت دینے سے اللہ پاک ایک قدم پر سات لا کھ ٹیکیاں لکھ دیتا ہے، یہ بات قرآن پاک وحدیث پاک ہے نہیں تاہت ہوتو امیں ضرور مطعع فرمائیں۔

#### الجواب: حامداً ومصلياً

اس مضمون کی حدیث 'النسر غیسب و النسر هیسب ''مین حافظ عبدالعظیم بن (عبدالقوی) المندری رحمه الله تعالی نے روایت کی ہے(1)۔

## تبليغي جماعت ميس دين سيكمنا

#### السوال:

اگر کمی فخص کونماز جنازہ بھی پڑھنا ندآتی ہواہ رقر آن پاک کی کسی آیت کا مطلب بھی نہیں سجھتا ہوتو کیاا ہیا محتص بھی تبلیغی کام کرسکتا ہے؟

#### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلیغی کام اور جماعت کامقصود دین سیکونا اور سکھانا ہے؟ بہت بیری تعداد
مسلمانوں کی الی ہے جودین ہے بالکل ناواقف تھی جملیغی جماعت کے ساتھ ایک وو
چلے کے لیے نکلے، وہاں وضوعتسل، تماز، قرآن پاک ، نماز جناز دبہت پجھانہوں نے
سیکھا، مکان پر رہتے تو اپ وصندوں ہیں گئے رہنے کی وجہ ہے برسوں، بلکہ شاید عربھی
اس کی نوبت نہ آتی ، بعضوں کو بہت می حدیثیں یاد ہو تشکی کہ اہل علم کی طرح دین کی
معلومات کو بہت سیکھا کر تقریر کر لیتے ہیں جیلیغی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدرساکا کام
بھی دیتی ہے، جن نوگوں کے پاس اتنا وفت نہ ہو کہ مدرسہ میں داخل ہو کر بہ قاعدہ
پڑھیں، ان کے لیے بینی جماعت میں رہ کروین سیکھنا بہت آسان ہے۔ فتذا۔
پڑھیں، ان کے لیے بینی جماعت میں رہ کروین سیکھنا بہت آسان ہے۔ فتذا۔

حرر والعبدمحود عفرله، دارالعلوم ديو بند٢٠/٢/٢٥ ه

<sup>(</sup>٤)قد مبن تخريجه الأن.

## بغيرا نتظام الل وعيال تبليغي حله مين لكلنا

#### السوال:

جھناچ کو تاگ پور ہونے والے اجماع میں تبلیفی جماعت بمینی کے حضرات دل روز کے لیے تاگ پور لے گئے، گزشتہ ماہ کی ۲۲، ۲۷، ۲۸ تاریخ کو دہاں اجماع شروع ہوا اور ان تاریخ سی تقریروں کے بعد مقررصاحب یہ کہتے تنے کہ اس اجماع کے بعد تین چلے یا کم از کم ایک چلنہ کے لیے آپ لوگ ضرور تطلیں اور تام تکھوا کیں ، بہت مجبور کرتے تنے اور کہتے تنے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ و ، کار دبار بند کروا ورضرور تبلیغ کے لیے تکھوا و بیاں گلوا ور چلو ، اگر کوئی معذرت جا ہے کہ اس کی ایس مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا تو وہ بیان کرتے کہ بہر تم سب چھوڑ دو ، ضرور نکلو ، سب اللہ پر چھوڑ دو ، اب بیال مجمور تا اعداد کے بارے میں تجھوڑ دو ، ضرور نکلو ، سب اللہ پر چھوڑ دو ، اب بیال مجمور تا اعداد کے بارے میں تجھوڑ دو ، ضرور نکلو ، سب چھوڑ دی اور دو مرول کے ساتھ نکل جا کہیں ۔

#### الجواب: حامداً ومصلياً

جوفض ہوی بچوں کے لیے روزانہ کما تا ہے اوران کے حقوق واجبادا کرتاہے۔
تو وہ تبلینی جن عت کے لیے اس وقت جائے جب نفقۂ واجبہ کے ادا کرنے کا انتظام کر
دے ، ان کو بھوکا روتا جھوڑ کر تہ جائے (1) تبلینی جماعت کے لوگ جس تدریجی اصرار
کریں ، ان کے اصرار کی وجہ ہے بغیرا تنظام کیے ہرگز نہ جائے ، ندان سے بحث کرے ،
یک یہ کہ دے کہ میں متابی کام میں بھی حصہ لیتا ہوں ، چند کے لیے نکانے کا ادادہ رکھتا
ہوں اور کوشش کرر ہا ہوں کہ اللہ تعالی انتظام کردے تو نکلوں گا ادرامید ہے کہ اللہ تعالی

<sup>(1)</sup> سياني تعريب تعت عنوان: "قرض فرار يكل توكر اليموكا محموة كرتيلي على جانا".

انظام کربی و ےگا، بھرنگاوں گا، آپ بھی دُعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرتا ہے ہور کوشش میں لگا ہے، چلوں کا موقع نہ ہوتو تین روزیا ایک روز کے لیے انظام کرکے نکل جایا کرے، اس کا بھی موقع تہ ہوتو ہفتہ میں جس جگہ کام ہوتا ہو وہاں شرکت کرایا کرے، اس سے وولوگ بھی اصرار نہیں کریں گے اور کام سے بھی تعلق رہے گا، اس کا فائدہ بھی معلوم ہوگا اور بحث کرنے کا بنچے کچھ اچھا نہیں ہوتا ، تبلیغی جماعت کے جولوگ اس طرح مجبور کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے ، ان کے متعلق مرکز نظام الدین وہلی میں اطلاع کرنی جا ہے۔ نظا۔ واللہ نغالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفى عنه

دارالعلوم د يويند ١٥/١/١١٥ ه

## تبليغي جماعت كي تقرير كي حيثيت

#### السوال:

قرآن وحدیث کی روشی میں بات کرنے کے سلیے صرف تبلیغی جماعت والوں بی کوفت ہے یا اور کسی کوبھی؟ مثلاً کوئی عالم حافظ یا اور کسی بھی مسلک کا جیسے حتی ہما تکی، شافعی منبلی ان لوگوں کوقر آن وحدیث کی روشنی میں تبلیغی مرکز کے اندروقا فو قرابیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایعض تبلیغی جماعت والے سے بہتے جیں کہ یہاں مرکز میں اور کوئی بیان نہیں کرسکتا، تبلیغی جماعت کے عادوہ ، اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشن میں بیان کرنا جا ہتا ہے تو اسے روکنا کیسا ہے؟ روکنے والے کوئن و بوگایا تو اسے؟

#### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلیفی جماعت میں حنی، شافعی، مالکی جنبلی ہرمسلک کے آ دی کام کرتے

www.besturdubooks.net

منینی جا من من محود حس کشکوی کے گاری کی روشی علی

یں ، کتاب بھی سناتے ہیں ،گشت بھی کرتے ہیں ، یہ بیٹی میں ایک مسلک کے لیے مخصوص تبیں ہے ، جس کو بھی وین سیکھنا اور پھیلا نامقصود ہووہ اس جماعت ہیں کام کرتا

ب

جس مقصد کے لیے کوئی اجتماع کیاجائے ،اس میں اس مقصد کی بات کی عاتی ہے، دوسرا مقصدا گرچہ وہ درست اور شرعی مقصد ہوا س کو وہاں بیان کرنا مناسب نہیں ، مثلاً ایک جگہ بخاری شریف کا درس ہواوراس کے طلباء اور اساتذ و جمع ہوئے ہوں ادر احادیث کا بیان ہور ہا ہوتو کو کی مخص وہاں آ کر قرآن نثریف کی تغییر بیان کرنا شروع كردے ياتبليني تقرير كرنے كلے قوال كوروكا جائے گا، كه يہال اس وقت بير مجمع بخاري شریف کے درس کے لیے جمع ہوا ہے آ پے تغییر پاتبلغ دوسرے دفت کریں ،اس طرح اگر تبلغ کے لیے مجمع ہے تو وہاں تبلیغ ہی کی بات کی جائے گی مکوئی اگر تفسیر یا بخاری کا درس دینے گلے تو اس سے کہا جائے گا کہ اس وقت یہ جمع تبلنج کی بات کے لیے جمع ہوا ہے، آب اپنا کام دوسرے دفت کریں اور یہ بات نہایت نرمی اور شفقت سے کی جائے ،جس سے کہ مجھ میں آ جائے اور کوئی فتنہ بھی نہ ہو۔اور یہ بات بالکل کھی ہوئی ہے ،سب جاتے میں کر تبلغی جماعت میں عام نقر پرنجر بہ کارعلاء ہی گوکرنی جا ہے، جوا پیے نہ ہوں ، ان <del>کو</del> ہیمبر یا کوئی اور تبلیقی نصاب کی کتاب پڑھ کرسنانی جا ہے، دہ عام تقریر نہ کریں۔ فیظار والتداعلم \_

## تبلیغی کشت دالول کے سامنے عذر بیان کرنا المعدد ال

جبيسا كه آج كل تبليغي جماعت اپنے كام تبلغج وين ميں گاؤں درگاؤں لگی ہو كی www.besturdubooks.net ہادرست رسول ملاقعہ کوزندہ کردی ہے، لیکن وہ حضرات اپنی تقریر کے بعد جماعت میں بنائل ہونے کے لیے بہت زیادہ تشدداختیار کرتے ہیں اور چلہ میں جانے کے لیے مجور کرتی ہے اور مقامی جماعت کا دک میں گشت کرتے وقت او کول کو اپنیاری بال نے میں مجبور کرتے ہیں ، اگر کوئی میں عذر کرے کہ میں اس وقت کھانا کھار ہا ہول یا بیاری ک وجہ سے ووالگا کرآ رام کرر ہا ہول اور اپنے بیا عذار بیان کرنے پر کیا وہ آ وی جو حقیقت میں ان کا موں میں مشغول ہے گئیگار ہوگا؟ خلاصہ بیہ کدو بنی کا مول میں مجبور کرنے میں ان کا موں میں مجبور کرنے کیا تھا ہے؟

#### الجواب: عامداً ومصلياً

جو شخص واقعی کمی قوی عذر کی وجہ سے شریک شاہو سکے وہ اللہ کے نز دیک جمرہ اور گنها رئیں (1) بلیکن معمولی عذر کو بہائیس بنانا جا ہے ، چول کہ لوگوں کے ذہمن میں آن کل و نیا کے کا موں کی عموماً جواہمیت ہے اس کے مقابلہ میں وین کی اہمیت تہ ہونے کے برابر ہے ، اس لیے تبلیغی کام کرنے والے زیادہ زور دیتے میں اور بعض ناواقف جو شیار ملغ حدود کو بہجا نے بھی نہیں۔

# تبليني يروكرام كى وجهدعثاءكومؤخركرنا

#### السوال:

مغرب کی نماز کے بعد دوحضرات اپی تقریروں کا پروگرام رکھتے ہیں اورعشاء

(قواعد الفقه: ٨٩ العندف يبليشرز)

<sup>(1)</sup> مخلص ورات تبيح المحطورات، والضرورات تتقدر يقدرها.

کی نماز کواپنے مظررہ و تت ہے ا بیجے تک مؤخر کرتے ہیں، اس میں وہ حفزات جو کہ آا بیجے تک کا ٹائم نہیں وے سکتے، وہ بغیر عشاء کی جماعت میں شرکت کیے گھر واپس آجاتے ہیں، کیا تقریر کی وجہ سے عشاء کومؤخر کرنا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ جماعت کے تو اب سے محروم ہوجا کمیں، شرعاً جائزہے؟

#### الجواب حامدا ومصليا

مسجد کی جماعت اپنے وقت پر کی جائے ، اپنے تقریری پروگرام کی وجہ ہے جماعت کوزیادہ مؤخر نہ کیا جائے ، جس ہے وہاں کے پابند جماعت تمازی بلا جماعت نماز پڑھیں (جماعت سے محروم رہ جائیں) یا کمی دوسری مجد میں جائیں (۱) ، ہاں! اگر وہاں کے سب بی آ وقی اس ویٹی کام کی قدر کرتے ہوں اور ایک دوآ دمی تشریک نہ ہوتے ہوں آو گھرا ایکے تک تا خیر کرنے میں مضا تقدیمیں ، ایک دوآ دمی کوخود بھی ایٹار سے کام لین چاہیے ، یعنی ہے جمیس کہ میری وجہ ہے اس بڑے جمع کے پروگرام میں تغیر ہونا میں اندر ہونا وار کھوئیں نہ اجر ض کے کریں ، مناسب نہیں ، مخالفت کرکے یا شکوہ شکایت کرکے نہ اپنا وقار کھوئیں نہ اجر ض کے کریں ،

(۱) ہوں کہ نماز باجماعت کی اہمیت کے پٹی نظرترک جماعت پراحادیث شریف میں بہت بخت وعمدیں آئی ہیں، بنابرا پر بعض فقہائے کرام دعم اللہ نے جماعت کوفرض میں قرارہ یا ہے اور فہ کورہ وجہان انتقار میں ہے کیس جن کی وجہ ہے ترک جماعت جائز ہے: اس لیے برینائے اجتیا طرک جماعت کے لیے سب بھی نہیں جماعی دوآ میوں کی بات الگ ہے، جسے کے صفرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حدیث یاک شریارشاد ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو لي الله: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن أسر بمحطب فيحطب، ثم آمر بالصلوة فيؤذن لها، ثم آمر رحلاً فيؤم ألناس، ثم أخالف إلى وجال"، وفي رواية: "لايشهدون الصلوة، فأحرى عليهم بيوتهم".

(مشكوة المصابيح، كتاب الصاوة، باب الجماعة وفضلها، القصل الأول: ١٩٥ قليمي)

مِيْنَ عِمَا مِنْ مَعْنِ مُورِ مِن كَشُوقَ كَ فَأُونِ كَارِدِينَ عِمِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِل

معمونی بات کی دجہ نے دوائر نیس لینا جا ہے تبلیق جماعت کو بھی اکرام مسلم کے تحت کوئی ایسا کا منہیں کرنا جا ہے جس مسلم کے وقار کوصدمہ پنچے، اس سے کام میں دراڑ پڑتی ہے، جود جی نقصان ہے۔ فقط۔ واللہ اعلم۔

حرره العبيمحودغفرله

## بچوں کو بھوکا چپوڑ کر تبلیغ میں جانا ، قرض کے کر تبلیغ میں جانا السوال:

ہمارا علاقہ بہاڑی ہے، یہاں پر زیادہ تر جولائی کے مبینہ میں تبلیغی جماعتیں آتی میں، کیا بیطری تبلیغ درست ہے، جب کربرت سے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ تم بچوں کے تفقہ کا فکرند کرو، اللہ مالک ہے، بس جمارے ساتھ چلوا در بہت مجبور کرتے ہیں، حضرت والا اس سلسلہ میں وضاحت فرمادیں کے قرضہ لے کرتیلیغ کریں یانہیں؟

#### الجواب حامدا ومصلها

وین سیکھنا فرض ہے، خواہد رسد میں رہ کر، خواہ دینی کیابوں کا مطالعہ کر کے ہو،
خواہ اہل دین کی حجبت میں رہ کر ہو، آئ کل دین ہے جس قد رخفات و جہالت اور بے
پروائی ہے وہ ظاہر ہے تھائی بیان ٹیس، اگر علاقہ ایسا ہے کہ تہ وہاں مدارس ہیں نہ اعلی علم
علاء ہیں ، نہ دینی کی بوں کے دیکھنے کا شوق ہے، نہ قابلیت ہے، اس کے لیے تبلیفی کام کا
طریقہ افتیار کیا جمیا ہے کہ کے وقت تکال کر برتم کے فکر سے خالی ہوکر دین سیکھنے کے لیے
نکل جا کمیں، تجربہ سے تابت ہے کہ اس سے بہت فاکدہ ہوتا ہے، کہنے آ دی اس طرح
ثماز و فیرہ کے پابند ہو گئے ، کتنوں نے بہت سے ضروری مسائل سیکھ لیے ، ان جماعتوں
کے ساتھ تعاون کرتا جا ہے ، لیکن بھش آ دی جوش میں آ کر واقعتا صدود کی رعایت نہیں

حرره العبدمحمود عفي عنه

وارالعلوم ويوبينه ١١/٨٤/٨ ١٥

انجواب منج \_ بنده **محمر نظام الدين عفي عند** 

باپ کی مرضی کے بغیر جماعت میں جانااور قرض لے کر جاتا الم**سوال**:

(۱) ۔ زید نے تبلیقی جماعت میں جانے کے لیے چار ماہ تکھوار کھے ہیں ، زید کے بپ نے معلوم ہونے پر زید کو جماعت میں جانے ہے منع کیا کد بیرے اوپر خرج کا بار پڑے گا اور زید اپنے باپ کو مہاند دیتا ہے ، جب وہ جماعت میں جائے گا تو وہ رقم باپ کوئیں ہے گی ، زید ہے کہتا ہے کہ میں نے وعد و کرلیا نے بچھے جھوٹا ہوتا پڑے گا ،

(الغرظمختار ، كتاب النكاح، باب النفقة: ٥٧٢/٣ ، صعيد) "وتجب النفقة بأتواعها على الحر لطفله الفقير الحر". (المصدر السابق: ٢١٢/٣)

 <sup>(1) &</sup>quot;ونعمقة المغيم تحب على الغير بأسياب للاتة: زوجية، وقرابة، وملك .....، فتحب
للزوجة على زوجها؛ لأنها جزاء الاحتماس، وكن محبوس لمنفعة غيره بلزمه نفقته".

ووسرے پیچی کہتاہے کہ بلینی جماعت میں جا اچوں کے فرض میں ہے، اہذا باپ کی مرضی کے بغیر جماعت میں جائے ہیں؟

(۲)\_اگر باپ کے اوپر خرج کا بار شد پڑے، یعنی زیدخر چہ دے دے اور باپ پھر بھی اجازت نہ دے تو کیا بلااجازت جماعت میں جا کتے ہیں؟

(۳) ہے کیا باپ کو ناراض کر کے جماعت میں جائےتے ہیں؟ اور قرض لے کر جماعت میں جائےتے ہیں؟

(m) تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین ہے یافرضِ کفایۃ ؟

(۵) میں برکرام رہنی اللہ عنبم اور تا بعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیٹر بیتدا فقیار کیا

ب يسم

#### الجواب: حامداً ومصليا

(۱) تبلیفی جماعت میں جاتاتو فرض عین نبیل (۱) البتد وین سیکھنا فرض میں اللہ (۱) البتد وین سیکھنا فرض میں اللہ ا ہے۔(2) خواہ مدرسہ میں واخل ہوکر یا خارج مدرسہ پڑھ کر ہوخواہ اہل علم اور اہل ویان کی خدمت میں جاکر ہو،خواہ تبلیفی جماعت کے ساتھ ہو، جا دجہ قوی کے وعدہ خان فی کرتا عن اور ہے اور کہ جہاں تک ہوسکے وعدہ جورا کرتا جا ہے ،جس وعدہ کے لیے دفت مقرر منیں کیااس کے بورا کرتا جا ہے تجرب وعدہ خال فی اور جو المرائیوں نہیں۔

<sup>(1)</sup> نغدم تحريجه نعت عنوان: "كياتيل هامت عربانافرش ب:"

<sup>( 2)</sup>تقدم تبنويجه شعب عنوان: " كياتبليل بمناحث عمل جاناقرض سيه؟"

<sup>(3) &</sup>quot;عمن زيد بن أرقم رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "إذا وعد الرحل أخاه، ومن تبتد أن يغي فه، فقم بف والم يجي، للميعاد، فلا إلم عليه". رواه أبوداود والترمذي".

<sup>(</sup>مشكوة المصابيع، كتاب الأداب، باب الوعد، الفصل التاني: ٦٤٠ قديمي)

(۲)۔اگر باپ بلاور تبلیفی جماعت میں جانے ہے رو کے تواس کی اطاعت نازم نبیں ، جیسے کہ علم دین حاصل کرنے ہے رو کئے میں اس کی اطاعت لازم نبیں ااگر قرض ادا کرنے کا بھی انتظام ہوجائے تو جس طرح دیگر ضروریات کے لیے قرض لینے کی جازت ہے ای طرح تبلیغ میں جانے کے لیے بھی قرض لینے کی اجازت ہے۔

(۳) ۔ حقوق واجہ کو مف کر کے بہتے ہیں جانے کی اجازت نہیں، ہوئی بجونی اور ماں باپ کا نفقہ اگر اس کے ذمہ لازم ہوتو اس کا انتظام کرتا واجب ہے، اس کو ترک کرے گاتو گئیگار ہوگا، اس طرح اگر ماں باپ ضعیف یا بیمار ہوں یا جسمانی خدمت کے حق ع ہول تو ان کی جسمانی خدمت ہے اس کو ترک کرے بھی تبلیغی جماعت میں جانے کی جوان تو ان کی جسمانی خدمت ہی لازم ہے ، اس کو ترک کرے بھی تبلیغی جماعت میں جانے کی جان سے کہتی ان میں جانے گئی جانے ہیں ہانے گئی جانے کی جان کو حاجت شہوا ورجسمانی خدمت کی بھی ان کو حاجت شہوتو گھر ان کو خود ہی منع کرنے کا حق نہیں ، منع کرنے پر بھی اگر تبلیغی میں جالا گئی تو گئیگار نہیں ہوگا۔

گی تو گئیگار نہیں ہوگا۔

(۴) \_اس کا جواب او پر آچکا \_

(۵)-ان حفرات نے بھی دین سیکھنے ادراس کو پھیلانے کا فریضہ انجام دیا ہے، وہ یو سائن کا فریضہ انجام دیا ہے، وہ یو سائن کا تحقیل سے میکا کے میں معفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بھی انتظام فرمایا کرتے تھے، ازالیہ الحظاء اور حیاۃ الصحابة میں تفصیلات نہ کور ہیں، فتح القدیم میں ہے کہ معفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فریز ھ بزار کی بیا، فتح القدیم میں ہے کہ معفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فریز ھ بزار کی بیا عت کے کوفرت عبداللہ بالداعلم۔

حررهالعیدمحمودتمفرله دارالعلوم و نویند ۹۲/۱۰/۲۲ ۵

# کتابی تعلیم شروع ہونے کے بعد آنے والے نمازیوں کی بریشانی کاحل بریشانی کاحل

#### السوال:

(1) یہ بلیلی جماعت کی کوشش ہے ہماری مجدیش بعد نماز میٹا آجاہم ہوتی ہے، ایک دوآ دی تو نمازین لیمی پڑھتے میں اور کسی کی تو جماعت کا م کی وہہ ہے آبھوے جاتی ہے، کبھی مقترات میں امر ریڈ و کی مجنس میں بیٹھ کر جماعت ترک دیے ہیں، بعد میں آنے والے مقترات پر بیٹان ہوتے ہیں، کتاب پڑھنے ہے میں کر ہے ہیں، اان کی ریا ہے ضروری سے پڑھیں ا

(۳) \_محد کی بغن میں ایک کمرہ ہے، جس میں بیچے پڑھتے ہیں، دوسری منزل پر ہے،اگر بعد میں آنے والے حضرات و ہاں اپنی نمازیں ادا کرلیس تو کیجرج نی تو تہیں؟

(۳)\_بعد میں آئے والے معترات تعلیم ہوتے وفت تعلیم میں شرکت فر ہا نیں اور بعد میں اپنی نماز پڑھ لیں واس میں کی چوری توشیں؟

#### الجواب:حامداً ومصلياً

(۱) ما زماعتی کام کرنے ہے بھاعتی فائدہ ہے، لین اس سے دینی معلوہ ہے۔ ان مسل بوقی بین الیک روز دمی لمی نماز پڑھتے بین اس میں ان کا تخصی فائدہ ہے ، انرہ ہ ایڈ رئرین کے تخصی فائد و پر بھاعتی فائدہ کومقد سر تھیں تو یاعلی مقام ہے ، اس کی صورت سے ہے کہ فرش کے بعد سنت بڑے کر و وقعلیم میں شرکیک موجا نمیں ، ان کو بھی تعلیم سے نا کہ و تبلینی چا مسته منتی محروص کنگوی که قاوی کی روشی ش

مِنْجِ گا، پھڑتھیم کے بعدا پی کمبی کمبی نماز جب تک در لگے پڑھتے رہیں۔

(۲) مرجد کے بغل میں جو کمرہ ہے دہاں بھی نماز پڑھ بحثے ہیں، جن معترات کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور وہ بعد میں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی وونوں صورتیں ہیں، ایک ہی کہ اول تعلیم میں شرکت کرلیں، پھر اپنی نماز پڑھیں، وونوں صورتیں ہیں، ایک ہی کہ اول تعلیم میں شرکت کرلیں، پھر اپنی نماز پڑھیں، ووسرے یہ کہ بغل والے کمرہ میں اپنی نماز پڑھ لیں، غرض معاملہ کے اور مجھوء ہے کرلیا جائے، خلفشار پید نہ ہو، تکبیر اول ہے جماعت میں شرکت کا سب کو اہتمام کرنا جائے، خلفشار پید نہ ہو، تکبیر اول ہے جماعت میں شرکت کا سب کو اہتمام کرنا جائے، اپنے کسی کام میں مشغول رہنا یا حقد پہنے رہنا اور جماعت ترک کرد یا بڑے خلفسان کی بات ہے۔

(۴) روبان ادا کرلیس، بلکه وبان جماعت کرنے کا موتق بھی مل جائے گا، لیکن معجد کی جماعت ترک ندکریں اوراس کی عاوت ندڈ الیس کہ بعد میں آ کر جماعت بغنی والے کر ومیں کرلیں گے۔ (1) فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العدمحمود فقولہ

(1) "ويكره تكرار الجماعة بأدار وإفامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق".
 (المرالمختار)

وفي رد المحتار: "ولمنا، أنه عليه الصلوة والسلام " دا خرج، (إلى أن قال) فرجع إلى منزله، فجمع أملك فجمع ألى منزله، فجمع أملك وسلى، والأن في الإطلاق هكذا (أي: تكرير الحماعة في المسحد مطلقاً) تقليل المجماعة معنى؛ فإنهم لا يحتمعون إذا علموا أنهم لا تفوقهم، وقدمنا عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن المجماعة على الهيئة الأولى، لاتكره، وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحماك الهيئة".

(باب الإمامة، مطلب في تكرأر الحماعة في المسجد: ١٩٥٩،٥٥١ معيد)

## نمازیوں کی فراغت سے پہلے جہزا کتاب پڑھنا المسوال:

جماعتیں مرکز وغیرہ ہے آتی جاتی رہتی ہیں، اکثر و بیشتر بید یکھا گیا ہے کہ
امیر جماعت وغیرہ رکوع وجود قیام خلاف سنت ادا کر کے، اس خیال ہے کہ بیس نمازی
چلے نہ جا کیں، فارغ ہوجاتے ہیں، نمازی ابھی سنن دنوافل ورز ہی پڑھ دہے ہیں اور
امیر جماعت وغیرہ اپنی تقریر یا کتاب کا پڑھنا جم اُشروع کرد ہے ہیں، جس سے قریب
فیازیوں کا بطمینان قلب نماز پڑھنا دھوارہ وج تا ہے، آیا ہے قرآنے ہیں منازعت ہوئے
گئی ہے کیا یافل اور طریقہ اصلاح عندالشرع جائز ہے نہیں؟

#### الجواب:حامداً ومصلياً

ان کوتا کیدگی جائے کہ نمازسنت کے مطابق اوا کریں ، نیز نمازیوں کی فراغت
کا انتظار کریں ، نیکن اگر سب کی فراغت کا انتظار کرنے تک نمازی جلے جائیں اور جو
شخص سب سے اخیر میں فارغ ہوئیں وہی روجائے تو پیر کام کرنے کی کیاصورت : وکی ؟
اس لیے بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد سنت مؤکد وتو سب بالممینان اوا کرلیں ، پھر چنج
جائیں اور کی ہے وتقریر کوشنیں ، اس کے بعد وتر وتوافل پڑھ لیں ، تا کہ سب کا اکام
ہوجائے اور کی کوشکایت کا موقع نہ لیے ۔ فقط ۔ والنہ تعویل اعلم

خررهالعبومحمودغفرله وارالعلوم ديو بند۳/ ۹۲/۴ ه منيق جا مدة منتي گهروس كنگوي كه قاوي كاروشن على

## امام کےعلاوہ کسی دوسرے فخص کا تبلیخ کرنا

#### السوال:

یباں کی مجد کا امام نیم مؤاں ہے، اگر کوئی شخص اس کے بغیر بلنے کرے گا آ امام صاحب کونا گوار گذرتا ہے، حالاں کہ خور بلنے کرنے کا طریقۂ نبیس رکھتا کیا بے طریقہ جوامام صاحب نے اختیار کرر کھا ہے، قرآن پاک وحدیث کی روسے جائز ہے؟

#### الجواب: حامداً ومصليا

جس میں تبلیغ کی اہلیت ہو،امام صاحب کو جائے کہ خود ہی اس ترتینیغ سے لیے فرمادیں،وقت ضرورت ہرگز اس کومنع نہ کریں،ان کامنع کرنا فلط ہے۔(1) فقط۔والند تھا نسانلم

## والدكي مرضى كے بغير جماعت ميں جانا

#### السوال:

(۱) رزید تہلیغی جماعت میں جانے کے لیے جار مادیکھوار کے بیں از یہ کے باپ نے معلوم ہونے پرزید کو جماعت میں جانے کے لیے جار مادیکھوار کے بیں از یہ کے باپ نے معلوم ہونے پرزید کو جماعت میں جانے ہے تا کا کہ میر سے اور برائے کا اور زید بچھر آم ایسے باپ کو ما باندویتا ہے ، جب وہ جماعت میں جائے گا آو وہ رہا عت میں جائے گا آو وہ رہا عالی الله معدوف ویتھون میں الله معدوف ویتھون میں الله معدوف ویتھون میں الله معدون اللی الله معدون بالله معدوف ویتھون میں الله معدوف ویتھون میں الله معدون الله

وقال تعالى: ﴿ كُنْمَ عَيْرِ أَمَا أَعْرِجِتَ لَلنَاسَ تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَنْهُونَ عِنَ الْمَنْكُر ﴾. (ال عمران: ١١٠)

وقال تعالى: ﴿لعن الدين كفروا من يني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ظلل يما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فطوءه لبتس ما كانوا يفطون﴾.

(المالدة:۸۷۰۲۸)

رقم باپ کوئیں مے گی۔ زید بہ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کرایا ہے، جھے جمونا ہونا پڑے۔ گا، دوسرے یہ بھی کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا چول کے فرض ہین ہے، لہذا یا پ کی مرضی کے بغیر جماعت میں جاسکتے ہیں؟

(۲)۔ اگر ہاپ کے اور فرج کا بارنہ پڑے، یعنی زید فرچہ دے ، ے اور باپ پھر بھی اجازت ندوے تو کیا بلا اجازت جماعت میں جائے ہیں؟

 ۳)۔کیا باپ کوناراض کرکے جماعت میں بائیکٹے بیں ؟اور قرض لے کر جماعت میں جانکتے ہیں؟

#### الجواب: حامداً ومصلياً

(1) تبلیقی جماعت میں جانا تو فرض میں نہیں (1) ، البت وین سیکھنا فرش میں نہیں (1) ، البت وین سیکھنا فرش میں ہے (2) ، خواہ مدرسہ میں واخل ہو کریا خارج مدرسہ پڑھ کرنو ، خواہ اش شم اور اہل وین کی خدمت میں جا کر ہو ، خواہ تبلیقی جماعت کے ساتھ ہو۔ بلا وبہ تو ک کے وعد و خلائی کرنا میں ہے (3) ، جبال تک ، وسکے وعد و بورا کرنا جا ہے ، جس وعد و کے لیے وقت مقرر نہیں کیا اس کے بورا کرنا جا ہے تو یہ وغلافی اور جموع تبیں ۔

(1) تقدم تعریب تحت عنوان: " کیاتیلی جماحت یکی جانا فرخی گئن ہے؟"

(2) تقدم تعويسه تهوت عنوان: " كياتيكي شاهت شي جانا قرض يمن سيه"

(3) "عسن زيمند بسن أرقم رضي الله هنه، عن النبي عُظي: "إذا وعد الرحل أعماه، ومن نيته أن يقي له، ظم يف ولم يحيء للميعاد، فلا إثم عليه". رواه ابو داود والترمذي".

(مشكوة المصابيح اكتاب الأداب، باب الوعد، الفصل الثاني: ٦ ) القديمي) قبال الفارى وحمه الله: "ومفهومه أن من وعد، وليس من نيته أن بقي، فليس الإثم سواء وفي به أو لم يف؛ فإنه من أخلاق المنافقين، ولاتعرض فيه لمن وعد، ونيته أن يفي ولم يف بغير عفر". (مرفاة المفاتيح، كتاب الأداب، الفصل الثاني: ١٩٨٨، ٢١ وشيديه) (۲) را آرباب بلا مبتبلغی جماعت میں جانے ہے رو ہے آو اس کی اطاعت از مرفیل (۱)۔

از منہیں، جیسے کہم وین حاصل کرتے ہے رو کئے میں اس کی اطاعت از مرفیل (۱)۔

اُر قرش کے اوا کرنے کا بھی انتظام ہوجائے تو جس طرح ویگر ضروریات کے لیے قرش لینے کی اجازت ہے۔

ینے کی اجازت ہے۔ اس طرح تہلئے میں جانے کے لیے بھی قرض لینے کی اجازت ہے۔

اور ماں باب کا نفظہ بھی اگر اس کے قسہ بوتو اس کا انتظام کرنا واجب ہے۔ اس کو ترک کرنے واجب نے اس کو ترک کرنے ہوئے کی اجازت میں میوی بچوں کرنے واب کے اس کو ترک کرنے واب ہے۔ اس کو ترک کرنے واب کے تاب کو ترک کرنے واب ہے۔ اس کو ترک کرنے واب کو سند کے تیاں ہوئے جو اس کے تاب کو ترک کرنے واب کی جو تاب کو ترک کرنے ہوئے جو تاب کی تبلیغی جو اس جو تاب کی انتظام ہوئے واب کی جو تاب کی تبلیغی جو تاب کو ترک کرنے ہوئے جو تاب کی تبلیغی جو تاب کو جو تاب کرنے کی اجازت نہیں وائر واب کو تو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کرنے کی تاب کو تو تاب کو تاب ک

## بچوں كے خرچ كا نظام كيے بغير تبليغ مى لكانا السوال:

ایک مخص تبلیغ میں رہنا ہے، گھر پراس کے جھوٹے جھوٹے ہیچے کھا تا انہرہ سے پریشان رہتے ہیں ، کیااس کے لیےاس طریقہ کی تبغیغ جائز ہے؟

(1) "وله المعروج لطلب العلم الشرعي بلا إذان والديه لو ملتحتا". (القرائمخنار)

وفني رد المسحدار: "أي: إلى لهم وخف على والديه الطبيعة إذا كاما مز سرين، ولم تكن تفقيقهما عبليم". وفي الخالية: "لو أراد الحروح إلى الحج، وكرم ذلك، قالوا: إن استفى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسمه الخروج؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين، والحهاد

## تَلِيقَ بِمَا مِنْ مِنْقِي كُودْ مِن تَصُوفِيَّ كَاوَلَى كَاوَلَى كَاوَلَى كَاوِيْ كَاوِيْ كَاوِيْ كَاوِيْ كَا

#### الجواب: حامداً ومصلياً

بچوں کا قریج نہ دینا جس ہے ووپریٹان رہیں اوران سے بے قطر ہو کر تینیا ہیں۔ نکل جانا جائز تبیس واس کو لازم ہے کہ بچول کے قرچ کا انتظام پہنے کر لے ، پھرا گرموقع سعے تب تبنیغ میں جائے ۔ فقا ۔ واللہ اعلم ،

## مرتكب منهيات كاتبليغ كرنا

#### السوال:

زید ڈاڑھی رکھتا ہے، نہ سرکے انگریزی بال کٹوا تا ہے بنماز بھی تیس پڑھتا، انگین بھی تمہز پڑھ لیتا ہے اور تو مرتبہ نے بھی کرتا ہے الیکن پھرو بی حال ہوجا تا ہے کہ انہ زنبیں پڑھتا واس کے نیے کیا تھم ہے؟

#### الجواب: حامداً ومصليا

تبیغ کے اجر کا مستحق ہے۔ (1) تک واجہات اور ادائ ب منہیات کی وجہ

(1) "قبراً البقرآن، ولم يعمل بموجبه، يتاب على قراه تعالى وفي رد المحتار: (يتاب على
قرأته) وإن كان يأثم بترك انعمل، فالتواب من جهة، والإثم من أخرى".

(الدر مع الرد، فصل في البيع: ٣٩٧/٦)سجت)

"قوله عليه السلام: "تنظير الله امراً سبمنع منا حديثا، فحفصه حتى بيفقه غيره". (الحديث) ("قوله: تضر الله امراً)....، قال التوريشتي: النحسن والرونق... ، وقال الحافظ: منعتاه: ألبسه النظرة وحنوص اللون، يعنى، جمله الله وزيّته، أو معناه: أوصله الله إلى الصيرة الجنة وهي نعيمها... . (فيض البقدر: ١٩٢١٤ / ١٥٤٥٦٥٣ موقم الحديث: ١٩٢٦٤ مرقم الحديث: ٢٢٩٠٢٨١) نوار مصطفى الباز ، مكة المكرمة، مرقاة المفاتيح، كتاب العلم: ١٩٨١٨١ وقم: ٢٢٩٠٢٢٨)

#### سليني جما محت مفتى محمود حسن كشوى كاروش كاوي كاروش شر

ے گنبگار ہوگا، (1) پنی حالت کوشر بیت کےمطابق بنانا فرض ہے۔(2)

## كتابي تعليم مين مسبوق كاخيال ركهنا

#### السوال:

(۱)۔ ہورے بہاں کی جامع مجدیں روز انتہا فی جماعت کے افراد مجے کی ماعت کے افراد مجے کی نماز کے بعد فور آمنیلے پر بیٹھ کر کتا لی تعلیم کے نام پراحا دیٹ شریف پڑھ کر سناتے ہیں، فرض نماز کی آخری رکعت میں شامل لوگوں بنماز بوں اور دیگر قرض نمی زادا کرنے والوں کا خیاں تک نہیں کرتے اور ان کی تعلیم سے دوسروں کی نماز وں میں خلل واقع ہور باہے، خیاں تک نہیں کرتے اور ان کی تعلیم سے دوسروں کی نماز وال میں خلل واقع ہور بات کے بات کا جو جو دائیں تو کئے کے وہ برابر اپنی ضد بوری کیے بغیراس تعلیم کو تم نہیں کرتے ، کیا ان کا بات کا بہت کے دوبرابر اپنی ضد بوری کے بغیراس تعلیم کو تم نہیں کرتے ، کیا ان کا بہت کے بھی شرعاً درست ہے ؟

المریخی کی بینی معترات و مگر مساجد میں احد نماز عصر مصلے پر بیٹو کر حدیث تریف پڑھتے میں اور نال جماعت کو تا کیدا کہدویا گیا ہے کہ وو ان کی ترواز میں آواز مین کرباند آواز میں جلایا کریں ، پر چھنے پر جواب ستاہے کہ وہ حدیث شریق سکھارہے میں وان کی اس آراز

<sup>(1)&</sup>quot;والإثم في اللغة: الذَّتِ ....، وفي الاصطلاح عند أهل السنة: استحقاق العثوبة".

<sup>(</sup>رد المحتار، كتاب الإيمان، مطلب في معنى الأثم: ٧٠١٠٣ سعيد)

<sup>&</sup>quot;وحكسمرأي الواجب): أنه يشاب بشعاه، ويستحق بتركه عقوبة لولا العار ، حل السر جاحده"، وقواعد الفقه، حرف الواو، الواجب، ١٥٣٩، الصداف يشترو) "الحظر: ١٠١٠، الله ما ١٠٠٠ ويعاقب على فعله، في المغرب: "الحظر: المتع ، ١٠٠٠، (قواعد الفقه، حرف الحد، الحضر ١٠٠٠ ما المعافر ١٠٠٠ ما

 <sup>(2) &</sup>quot;بىل الواجب منابعة الرسول ﷺ ظاهرا وباطنا". (تهديب شرح العقيدة الطحاء منه تحدث قول المساتين: "ولا تنصيدي من يدعى شيئا بخالف الكتاب والسنة": ٢٦ ١ ١ مكدة الغرباء الجامعة السنارية كراچى)

ے نماز وال کی فنل ہوتا جار ہاہے ویے کات بدعات ایل افتد میں اواستحب میں؟

#### الجواب: حامدا ومصلياً

تعمیم اون کے ساتھ جماعت میں شرکت کا اجتمام شرعاً مطاوب ہے ماس کی پارند کی گی ہے ۔ ( : ) مجماعت ہے آچھ دیر پہلے آیا کریں اٹا کہ گوئی رکعت فرت خدہ و اگر انقاق ہے کوئی محص آپھی دیریش آیا اور اس کی رکعت روگئی دیو کہ و سازم ان سے اجعد پوری کرے گا آپلیٹے والوں کو جا ہے کہ واس کا لھا ظار تھیں کہا س کی رہی دوئی فراز میں تعمل شرآئے ماس کونشو لیش لاحق شدہ و آگر کس کی پوری فماز روگئی و ویستحد و فوصلہ پراپٹی فراز اوا

غرض! طرفین ایک دوسرے کا خیال رکھیں ،ان شاء اندتھائی اس میں خیر
وبرکت ہے، تبلغ کا کام بھی بہت اہم ہے اور نماز میں خلل سے بچانا بھی بہت اہم
ہے۔ اہل علم مطرات حدود کو پہچا ہے ہیں ،کوئی حرکت دوسرے کواڈیت پہنچ نے کے
لیے نہیں کی جاتی ، ندنمازی قصداً رکعت چھوڑتا ہے، تا کہ بعد ہیں پوری کرے اور تبلغ
والوں سے لڑے ، نہ تبلغ والے اس لیے تبلغ کرتے ہیں کہ کسی کی نماز خراب کریں ،
موے ظن سے سب کواحز از لازم ہے۔ (2) فقط والتداعم۔

 <sup>(1)</sup> عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتَنَيَّجُ: "من صلى لله أربعين بوماً في جماعة يقو ك التكبيرة الأولى كتب له برأتان: براءة من الناره وبراءة من النقاق".

<sup>(</sup>جامع الترمذي، كتاب العبلوة، باب في نضل التكبيرة الأولى: ٩٦/١، معيد) (2) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا اجتبوا كثيرا من الظن (ن بعض الظّي إثم﴾. (الحجرات: ١٢)

عس أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله يُثَلَّقُ قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب المحديث، ولاتجتشوا، ولانتاجشوا، ولانحاسدوا، و لاتباغصوا، ولاندابروا،

## ر تىلىنى جما مەمەر مىنتى گھودە ھىر كىگەرى كەنگەرى كى رەيخى مەن كەنگەرى كى دەيمۇرى م

## جماعت سے پہلے صدیث کی کتاب سانا

#### السوال:

ہم طلبہ کی جماعت نے یہ طلبہ کہ مسمانوں کو تدہی معمولات سکھانے کے لیے مل نماز فجر (رمضان المبارک میں) فجر کی الا ان کے بعد سبناور جما صن کھڑی ہونے سے مامنت پہلے تک حدیث کی کوئی کما ہے پا ھاکر سنائی جائے ،ہم طلبہ کے سلیے وقت کی کی ہے ،ہم نے نماز فجر سے پہلے اور اذان سے ،حداس لیے رکھا ہے ، تا کہ زیاوہ لوگ شرکت کر کیس رکھا یہ وقت تبلغ کے لیے مناسب ہے؟

#### الجواب: حامدا ومصلياً

آ بي كان وأرام مناسب اور بايركت بيء (١) الله مزيد اخلاص واستقامت

= وكونوا عباد الله إحوال". (صحيح البحاري، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿يا أَيُها اللَّذِينَ آمَنوا الجنبواس ﴿): ٨٩٦٦/٢ قديمي، وسن أبي داود، كتأب الأدب، باب في الطن، ٢٢٥/٢ امدادية)

قباق النقارى: "قال بعض المحققين: أى لانشغاو: بأسباب العداوة وإذ العداوة والمحبة مسما لا اختيار فيه وقون البغض من نفار النفس عما ما برغب عدد، وأوله الكراهة، وأوسطه الشفرة، وأخره العداوة، كما أن الحب من الجذاب العس إلى ما برغب فيه، ومبدل المبل، ثم الإرادة، ثم المؤدة، وهما من غزائر الطبع، والله تعالى أعلم".

(صرفاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ما ينهي عنه من النهاسر والنفاطع، الفصل الأول: ٧٦١/٨، وفيه: ٢٨ - ٥، وشيديه)...

(1) لقوله بينين: "الدال على المخير كفاعله".

(كشرالعمال: ٢٥٩٠٦، وقم الحديث: ١٦٠٥٢، منشورات مكتبة التراث الإسلامي، وكفا في الأدب المقرد، باب العال على الخير: ١٣٧٨، مكتبة المعارف، الرياض، تىلىنى جامىت مىنتى ئىمۇرىش ئىنگوى كەنگادى كەردىنى شى

عطافرہ ئے۔آین۔فقط

حرر والعبدمحمود خفرله دارالعنوم ديوبتد

## جمعہ سے پہلے اور فجر کے بعد مجد میں کتاب سنانا السوال:

میرامعمول ہے کہ بعد نماز فجر متصلا و بعداذ ان اول جعد کتاب مسجد میں سناتا رہتا ہوں ، یک نمازی نے اعتراض کیا کہ نماز پڑھنے والوں کوخل ہوتا ہے ، ہیں نے اس کو بچھے جواب نہیں دیا اور بیاستفتا ، جناب کی خدمت ہیں ارسال کرر ماہوں ، آئ کل تبلیغی جماعت اور علائے کرام کا بڑھ عمول ہے وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور آ داب المسجد میں بھی جودیکھا ہے ، قول فیصل نبی نظر آیا کہ اگر نر زی اور تائم وغیرہ کوخلل انداز ہوتو قر جہری محتوج ہے ، بہاں تک کہ قرآن کریم بھی جرا پڑھنا ممتوع تکھا ہے ، اس کو مقسل تحریر فرمائیں ۔ نیز ہماری مسجد ہوت نگل ہے ، باہر برآندہ و پر بھی جگہ نہیں ہے ، اس لیے مسجد کے اعدر کے سوائماز پڑھن من مشخل ہے اور مسجد جھوٹی ہے ، کتنی تی آ ہستہ پڑھیں آ واز قریب ہے ، اس لیے مسجد کے اعدر کے سوائماز پڑھن من مشخل ہے اور مسجد جھوٹی ہے ، کتنی تی آ ہستہ پڑھیں آ واز قریب ہے ، اس کرے ہیں ۔

### الجواب: حامدا ومصلياً

جمعہ کے لیے مشورہ سے طے کر کے سب تمازیوں کو اطلاع کر دیں کہ اذان اول کے بعد کتاب سنائی جائے گی ،لوگ اکٹرشر یک ہوتے رہیں ، جب اذان ٹائی یعنی خطبہ میں ۵منٹ ہاتی رہ جائیں تو کتاب بند کر دی جائے اوراس دفت سب سنتیں پڑھ ٹیں ،اس سے کتاب بھی ہوجائے گی اور کمی کی سنتوں میں خلل بھی نہیں آئے گا ، بیتو نیکن فجر کے بعد جولوگ آئیں ان کی نماز کوخلل سے بچانے کی آپ کی جھوٹی مسجد میں کوئی صورت معلوم نمیس ہوتی ، إلا مياکہ طلوع شمس کے قریب تک تنہیج و تلاوت میں مشغول رہیں ، پھر کتاب سنائی جائے ، جونماز کا وقت نہ ہے ۔ فقط ۔ والقداعم ۔

# اجناع سے سامان فی سیاس کا کیا کیا جائے؟

#### السوال:

ہم نے تبلیفی اجتماع کے بیے چندہ کیا تھا، پکھ چندہ نئے گیا ہو وہ مدرسہ میں دے دیا اب جودوسرا اجتماع ہوا تو مدرسہ میں ہے وہ چندہ نکال کر بھراجتاع میں لگا دیا ، از روئے شرع ایسا کرناورست ہے یانہیں؟

#### الجواب: حامدا ومصلياً

چندہ جس کام از خود جم کام کے لیے کیا جائے اس کا ای کام میں خرج کرنا لازم ہے،
ووسرے کام از خود جن کرنا جائز نہیں ،اگر تبلیغی اجتماع کے نام سے لیا گیا ہے تو اس کو
تبلیغی اجتماع میں خرج کیا جائے ،(1) جو بچھرہ گئے گیا ہے ،س کومدرسہ شرخ جن نہ کریں،
بلکہ چندہ و ہے والوں کو والیس کرویں یا ان کی اجازیت ہے کسی دوسر نہیں جائے جا جس کی خور کے میں
خرج کردیں ، یا ہے جی ووسرے اجتماع کے لیے محفوظ رقیمی ، باس! آگر وو بخوشی مدرسہ میں ورسے کی دوسرے کا گھر درسے گا ،لیکن مدرسہ میں آگر بطور حفاظت رکھا
جو تو جب و و مدرسہ ہے طلب کیا جائے تو مدرسہ والول کو جائے ہے کہ وہ دے ویں ، مدرسہ کا

 <sup>(1) &</sup>quot;والمواقف لوعين إنسانا للعموف تعين حتى لوصوف الناظر لغيره كان ضامنا.....". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢٨١٧٥ وشيديه)

### كلى بىما مەندائى كەرەس ئىلىرى ئەرەش كىلىرى ئەرەش ئىلىرى

پیسے تبلیغی ابتہاں شن فرج شاکریں اگر مدرسہ کا پیسے تبلیغی ا**جتاع میں خرج کیا تو اس کا** حداج اوز سازہ والد نتاظ نے والد تھا ؤراهم۔

## تبلی اجماع می کھانے کی قیمت بغیروزن کے مقرر کرنا السوال:

ہمارے میہاں اکٹرنیلیٹی جھانات میں کھانے خوراک پر پکھے چھے رکھ دیے جاتے ہیں ،اس کاوزن کیکھیٹس ہوتا وسیطر ہوتا ہے جائیس ا

### الجواب: حامدا ومصلياً:

کھائے کی قیمت متعین کرنا بغیر وزن کے دو سے بھی درست ہے۔ (1) فقط۔ والقد تعالی اعلم۔

## مجدكي چائى اجماع كے ليے لے جانا

#### السوال:

تعلیفی اجٹان کے موقع پر سجد یا عبید گاہ کی جائے نمازیا وری یا چٹائی دغیرہ بچھا کتے جس ہائیس؟

### ألجواب: حامدا ومصلياً

معبدی جے تماز ،دری ، یا جنائی نماز کے لیے سعید میں استعال کی جائے ،

(1) "وصح بيع الطعام كيلًا وجزافا إذا كان بخلاف جنب "". (الدر المختار) وفي البرد: "وحياصله ما في المغرب: من أنه (أي المحازعة) البيع والشراء بالا كبل والا وزن، ونقل أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه". (كتاب البيوع، بعد مطلب مهم في

حكم الشرار بالقروش في زماننا: ٥٣٨/٤ ، سعيد)

## سلىنى جا ھەيدىمىنى ئىگورەس كىڭلوىن كەقلۇرى كەرەننى ئىس

وہاں تبلیغی اجتماع بھی درست ہے، وہ سب لوگ اس پر نماز پڑھیں گے، سجد ہے باہر اجھا تا کے داسطے لے جانے کی اجازت نہیں بھید گاہ میں بھی نہائے ہو تھیں۔ (1) انتظا انتظام س

## تبليغي جماعت كودرّه ركهنا

#### السوال:

تبلیغی کودرّ ہ رکھنے کی اجازت ہے یائییں؟

### الجواب: حامدا ومصلياً

درہ سے پنائی کرنا تبلیغ کے وقت تبلیغی جماعت کے اصول کے خلاف اور غلط ہے، لائھی ہاتھ میں رکھنا درست ہے۔(2) فقط واللہ تعالی اعلم۔

(1) چ ل کہ عام طور پراس طرح کی چٹائیاں اور مصلے وقف ہوئے ہیں اور وقف اشیا و کا معرف وی ہوتا ہے جو کہ واقف نے تعلین کیا ہو۔ ہوتا ہے جو کہ واقف نے تعلین کیا ہو۔

"وما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه، سوا، كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهرا"، وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع فينجب الباحه". (ردالمنتختار، كتاب الوقف، مطلب ما خالف شرط الواقف فهومخالف للنص: ١٤٩٥/٤، سنيد)

(2) "وسئل رضى الله عنه: عن ابن حباس رضى الله عنهما أنه قال: التوكو على العصا من أخلاق الأنبياء (عليهم الصلوة والسلام) وكان النبي يُنظّ يتوكا عليها". من رواه أفاجاب بقوله: رواه ابن عدى، وروى الديلمي بسنده حديث: "حسل العصا علامه المؤمن، وسنة الأنبياء". وروى أيضاً حديث: "كانت الأنبياء بفتخرون بها تواضعا لله عزوجل"...... وأخرج ابن ماجه "خرج إلينا رسول الله يُنظّ ، وهو متكي على عصا". (الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيئمي، مطلب: التوكو على العصا من أخلاق الأنبياء: ٢٢٦، قديمي)

## امتخان بیس کامیا بی پرتبلیغی جماعت میں وقت لگانا السوال:

ا کیے شخص نے دعا کی کہا گر میں امتحان میں پاس ہوجا کاں تو پندرہ ون تبلیغی ہماعت میں دفت دوں گاءوہ پاس ہو گیار اب اسے کیا کرنا چاہیے؟

### الجواب: حامدا ومصلياً

تبلینی جماعت میں پندرہ ون دینے کی امتحان میں کامیاب ہونے پر جونذر مان ہے اور اللہ تعالی نے کامیاب فرمادیا ہے، اگر چہ بیشر کی نذر نہیں ہے(1) کیکن حق تعالی سے ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا جا ہے، وعدہ خلافی نہ کی جائے کہ بیشر عائد موم ہے۔(2)

(1) قبال في النفر المستخدار: "ولم يلزم الناذر ما لبس من جنسه فرض، كعبادة المريض وتشييع جنبازة، ودخول مستجد". وقبال في الرد: "(قوله: كعبادة المريض) هذا يفيد أن مرادهم بالنفرض هنما فرض العين، دون ما يشمل فرض الكفاية ...... أي فإن مذه (أي المبادة) فرض كفاية .....، وقلمنا عن البدائع خروج هذه المذكورات يقوله: عبادة مقصودة على أنه يرد عليه دخول المسجد للطواف ..... فإن المدخول حينئذ فرض، لكنه ليس مقصود للغاد ......

(كتاب الأيسان، يصدمطانب في أحكام النفر: ٢٣٦/٢، رشيديه، وكفا في البحر: كتاب الصوم، فصل في النفر: ١٤/٢ ٥١٥٠٥)

(2) قال الله تعالى: ﴿ وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾. (الإسراء: ٣٤)

(روح المعاني: ٧١/٥ دار إحيا. التراث العربي، بيروت)

### خىلىقى جما مەتە ئىلىغى كۆرۈس كىلىدىنى كەقماق كى روشىنىشى كىلىدىنى كەرەشىنىشى كىلىدىنى كەرەشىنىشى

ادر بعض صورتوں میں منافق کی علامت بھی ہے۔ (1) فقط واللہ تعالی اعلم۔

## جماعت بين نكل كردوسركام مين مشغول موتا

#### السوال:

راتم الحروف تبلیقی جماعت مرکز دیلی میں حاضر ہوا، جماعت میں کام کرنے

واسطے مرکز ہے ایک جماعت ناگ بور روانہ ہوئی، بند و کو اس میں جانے کا اتفاق

ہوا، تاگ بورا نے کے بعد ناگ بور کے ایک صاحب نے جم عت کے بمراس جماعت

کو تعلیم کے ، آخر بیس پر بینز بتایا کہ لا بینی باتوں ہے بچنا، ایسی باتیں جن میں نہ و بین

کا قائدہ ، و نہ دنیا کا، البتہ و نیا کا فائد و بہوتو جماعت کے خالی او قات میں کر لیمن بچھ حرج

نیس ہے۔ بندہ نے اپنی جماعت کے امیر سے مسئلہ معلوم کیا کہ میں کپڑے کا تاجہ

میں ہے۔ بندہ نے اپنی جماعت کے امیر سے مسئلہ معلوم کیا کہ میں کپڑے کا تاجہ

میر سے سے ان کا خرید تاجائز ہے؟ امیر صاحب نے قرمایا کہ جائز ہے ، لہذا بیس نے مال

خرید لیا، بعد و ناگ بور سے جماعت کا مئی آگی ، اتفاق سے کامٹی کی نظیاں بھی ہمارے

یباں بھی ہیں ، چناں چہ بندہ نے کامٹی سے بھی مال خرید لیا، لبذا از رو گے شریعت معلم ہوا۔ دیس کہ میرائی بی جائز ہے بنا جائز ؟

(۴)۔اگریٹمل تاجائز ہے تو بندہ کومعافی کے لیے طریفتہ تحریر فر مائیں۔ (۳)۔اگر کمی شخص نے بماعت میں کام کرنے کا دعدہ کیا کہ اھنے روز کروں

 <sup>(1)</sup> عن أسى همريرة رضى الله عنه، عن النبي يُتَلَيُّ قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا الراسن خان".

گا ، اُسُر پیشخص پورے دوز کام ندکرے ، مبکہ پختداراد ، کرنے کہ اب اپنے مشاقل میں لگ جا دُل ، اِنتہان شا ، اللہ بخالی بعد کو پورے کراول گا ، پیٹل جا نزے یانبیں ؟

### الجواب: حامدا ومصلياً

(۱)۔ فی نفسہ لگیاں خرید نا اور تجارت کرنا ہر شید جائز ہے، جماعتی نظام کے تحت جب آپ نے امیر جماعت سے اجازت لے لی تو س جیٹیت ہے بھی آپ پر گرفت نہیں۔

(۴)۔ناجائز توبالکل نہیں،لیکن جب آپ جماعت میں نکلے تو ذہن کو ہر طرف سے فارٹ کرک، ہمائتی کام میں لگنے سے زیادہ فائدہ ہوکا اورڈ ہمن جس قدر تھارت وغیرہ میں رہے گاای قدر ہمائتی کام میں کم توجہ ہوگا اور دفت بھی کم رہ جائے گا۔

(۳۳)۔ جب وعدہ کیا ہے اوراعلی بات یہ ہے کہ جدراز جلد ٹورا ہی وعدہ پورا کرنے میں مگ جائے ، مؤخر نہ کرے ، خدا جائے کیا بات بیش کیا جائے اورا عدہ پورا نہ جو بھے الیکن اگر کسی عذر کی وید سے ٹورا نہ کر سکا ورامیر بھی اجازت دے دے واقعد میں وعد دیورا کرنے سے بھی وعدہ خلائی نہیں ہوگی ۔ فقط واللہ تی ٹی علم۔

حررة مموواتسن فمفرلهااه حد

## عورتول كاتبليغ كے ليے سفر كرنا

#### السوال:

(1) رعورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ کیا حضورصلی الندعایہ بہلم نے فرمایا کہ عورتیں تبلیغ کیا کریں اوراز واج مطہرات میں ہے کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے؟

## كىلىغى بىمامەت مىنىڭ تىمودىش ئىنگونىڭ كەقاق كىلىدە تىنى ئىس

(۲) کی جورتوں کا تنہا دنیا دی یا دین کام سی کی دجہ ہے ایک ساتھ لل کرسفر کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ مورتیں عوماً اجتماع میں باہر ہوتی ہیں، اگر خدانخواستداس سفر میں سس گنا د کو جیسا کہ غیرمحرم پر نظر پڑنا وغیرہ مرتکب ہوتی ہیں، پھراس کی ذمہ داری کس ہر ہے؟

(٣)\_ بچر عورتیں اپنے مردوں کی نارانسٹی کی وجہ ہے منع کرنے کے باوجود تبلغ میں جاتی ہیں ،ان کوئس طرح روکا جائے ؟ شریعت کا کیا تھم ہے؟

### الجواب: حامداً ومصلباً

(۱) تبلغ یا کسی بھی مقصد کے لیے عورت کو شرق سفر کی اجازت نہیں، جب تک شوہر یا محرم ساتھ نہ نہ ہو۔ تک شوہر یا محرم ساتھ نہ نہ دو(1)، بلاسفر کے ان کا اجتماع ٹابت ہے، حضرت نبی اکرم سلی القد علیہ وسلم نے خودان کوکسی مکان میں اجتماع کے لیے فرمایا ہے(2)۔

(1) قدال في الهنداية: "ولا ينجنوز لها أن تحج يغيرهما (أي: الزوج والمحرم) إذا كان يستهما وبين مكة ثلاثة أيام .....، بخلاف ما إذا كان يتهما وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يناح لها الخروج إلى ما تون السفر بغير محرم".

(كتاب البعج: ٢٣٣/١ ، مكتبه شركت علميه ، ملتان)

"كساغي الصحيحين: "لا تسافراهرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم". وفي لفظ لهما: "فوى ثلاث"، وفي لفظ للبخاري: "ثلاثة أيام".

(فتح القدير، كتاب الحج: ٢٠/٢، مصطفى البابى الحلي، مصر)

(2) ابن الأصبهائي قال: سسمعت أيا صالح ذكوان، يحدث من أبي معيد الخدري
رضي الله عنه، قالت النساد للبي وَلَيْنُ : غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك،
فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن، وآمرهن، فكان فيما قال لهن: "ما منكن امرأة تقدم ثلاثة
من ولمحا إلا كان لهما حجاماً من نار". فقالت امرأة: وانتين؟ فقال: "واثبن". (صحيح
البخاري، كاب العلم، باب عل يجعل للنساء يوم عليحدة في العلم؟: ١١/٠١، قديمي) =

## رَبِيقَ عاصة مَنْ كُونَ مِن كُلُونَ كَافَا فِنْ كَارِدُ فَى عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا فَكُونَ مِن كُلُونَ كَافَا فِنْ كَارِدُ فَى عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا فَعَلَى مِنْ فَعَلَى مَا فَعَلِي مُعْلَى فَعْلَى مَا فَعَلَى مَا فَعَلَى مَا فَعَلَى مَا فَعَلِي مُعْلَى مَا فَعَلَى مُعْلَى فَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مِنْ فَعَلَى مُعْلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ

(۱) مسافت مقر ۱۹ میشن ہے کم میں جانے کا تخوائش ہے (۱) میشن پوری احتیاط کے ساتھ ،کوئی فتیج و قعد بیش آنے کا اندیشہ ند ہو ، نظر کی حفاظت اور مہم ، مکان میں بھی ، باہر بھی (2) ، بچیزاد ، خالہ زاد ، نامول زاد ، کیمو بھی زاد بھائی ، داور ، بہنوئی ، و فیر ، بھی سب نامحرم ہیں ، ان ہے بھی پردول زم ہے ، جومو ، مکانات میں نہیں ، و تا اور نفر ، فیا ندان اس کو ہر داشت کرتے ہیں ، بلک ان ہے ہردو کو معیوب اور نگ نظری سمجھتے ہیں اور نظر ہے آگے ہو ، ہو کر ان سے ہردو کو معیوب اور نگ نظری سمجھتے ہیں اور نظر ہے آگے ہو ، ہو کر ان سے بنی تداتی ، بے نکلفی ، تنبائی کی با تیں ، و سرخراب شائی کی با تیں ، و سرخراب شائی بھی بیدا ہوتے ہیں ۔

=قبال ابن حجر وحمه الله: "(قوله: قوعظهن)... .. وقع في رواية سهل بن أبي صافح عبن أبيه عبن أبي هويرة وضي الله عنه بنجو هذه القصة، فقال: "موعدكن بيت فلاتة، فأتا هبن، فيحدثهمن". (فتيح البياري، كتباب العلم، ياب هل يجعل للنسا، يوم على حدة العلم:
١٧١١، قليمي)

- (1) تقدم في الحاشية الأولى.
- (2) قبال تعالى: ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وينخفض فروجهن إلا ما ظهر
   منها ﴾. (البور ۲۹۰)

قبال السيلامة الإلى سبى وحسبه الله تعالى: "وفي الرواجر لابن حجر السكى: كما نظر الرجل للمرا أن يحرم نظرها إليه، ولو بلا شهوة، ولاخوف فتنه، نعم، إن كان بيهما محرسة تسب أو رضاع أومصاهرة نظر كل إلى ماعدا بين سرة الاخر وركبته ....، نعم، غض بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسر، فقد أخرج أبوداود .... من أم سلمة أنها كانت عند وسول الله يُخلِقُ وميمونة، فانت: فبينما نحن عده أقبل ابن مكتوم....، فذخل عليه عليه المصلوبة والسلام، فقال رسول الله يُخلُق: "احتجامته". فقلت: بارسول الله، هو أعمى لا يسصر، قبال: "أفعمواوان أنتما؟ ألستما تنصرانه " واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى يسمر، من الرجل الأجنى مطلقاً". (روح المعاني: ١٩ ١٠ ١٥ دار إحياء الثرات العربي بيروت) www.besturdubooks.net

بقول اکبرمرحوم \_

آج كل يرده درى كالياتيجافكا جس كوسمجه تصيياب بيقيجافكا

(۳) یورتوں کی تبلیغ کی ہے حدضرورت ہے، اگراہیے مکائن پران کو دین سکھاتے اور کتاب سُنانے کا انتظام کردیں تو بہتر ہے ، یا پھراہیے ، ای شہر میں ہفتہ میں ایک دن ان کے اجتماع کا مقرر کر دیا جائے ، یہاں سب پردہ کے ساتھ جع ہوجایا کریں، اگر کہیں سفر ہی کرنا ہوتو شو ہریا کسی محرم کے ساتھ جانے کا انتظام کیا جائے ، تا کہ دینی

نقصان بھی نہ ہو، نتنہ ہے بھی امن رہے، عورتوں کی تربیت کا مقصد بھی حاصل ہو حائے۔ نقط داللہ اعلم

حزره اكعبديحمودغفرله

وآرالعلوم ويوبندة آ/ ۱۹۹ ه

## عورتوں کے لیے بلیغی سفر

#### السوال :

زیمی والدہ تبلیغی جماعت میں بسبئی میں کام کرتی ہیں، ابتبلیغی جماعت کے اکابرین نے چند مستورات جماعت محرمول کے ساتھ لندن ہیں بجے کا ارادہ کیا ہے، اس فہ کورہ جماعت میں زید کی والدہ کا نام بھی ہے، زید کی والدہ اپنے شوہر کے ساتھ لندن جا نیس کی جمر گھر میں چھوٹے جھوٹے بچے بھی ہیں، ایک پندرہ سال کی لڑکی بھی ہے، والدین کی عدم موجود گی میں بچوں کی ناتی بچوں کی دکھ بھال کرنے کے لیے تیارہے، تو والدین کی عدم موجود گی میں بچوں کی ناتی بچوں کی دکھ بھال کرنے سے لیے تیارہے، تو ان حالات میں ریستر جائز ہے یا نہیں؟ اور مستورات کا جماعت کی شکل میں دور در از کا سنر بغرض تبلیغ جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب: حامداً ومصلياً

تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا اور اس کو پختہ کرنا اور دوسروں کو دین سیکھنے
پختہ کرنے کے لیے آبادہ کرنا ہے اور اس جذبہ کو عام کرنے کے لیے طویل طویل سفر بھی
افقیار کے جاتے ہیں، جس طرح مردا ہے وین کو بچھے اور پختہ کرنے کے بحقائی ہیں،
عور تمل بھی بحتاج ہیں اور گھروں ہیں عامۃ اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے لندن یا کسی
محمی وور در از مقام پرمحرم کے ساتھ وجد و و شرع کے پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جا کیں اور
کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعا اس کی اجازت ہے، بلکد و بی اعتبار سے مفید اور اہم
کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعا اس کی اجازت ہے، بلکد و بی اعتبار سے مفید اور اہم
ہے، اگر بیچ استے جھوٹے نہیں کہ بغیر والدہ کے ترقی سے اور ان کی پرورش نہیں ہو
سیکے گی اور بچول کی تاتی ان کی و کیے بحال اطمینان بخش طریقہ پر کرلیس کی تو بھر اجازت
ہے، ندائے پاک اس سفر میں برکت و سے، نفرت فرمائے اور کا میاب واپس لا ہے،
ہے، ندائے پاک اس سفر میں برکت و سے، نفرت فرمائے اور کا میاب واپس لا ہے،

حرره العيدمحود فقرك، دارالعكوم ديوبند ۹۱/۱۳/۳ هـ الجواب صحيح - بنده محمد نظام الدين غفرك، دارالعلوم ديوبند ۹۱/۱۳/۳ ه

## عورتوں کی تبلیغ

#### السوال:

ہمارے میہاں عورتوں کی جماعت تبلیغ بھی شروع ہوگئ ہے، کیا اس پُرفتن زمانہ میں شرعاً اپ کی اجازت ہے؟ کیا حدیث شریف یا آ کا رصحابہ میں اس کی اجازت ہے؟ کیا اس میں شرکت کرنے والی عور تعمل گنبگار میں؟ منيلي عامدة من محدوس محكوم أن كاوي كاروشي على المعالم

### الجواب:حامداً ومصلياً

حعرت نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مستورات کی درخواست بران کے لیے اجماع کا دن اور مکان مقرر فرمایا، مجراز واج مطهرات رضی الله عنبین کے پاس کمٹر ت ے متورات دین سکھنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ بیٹو حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب جب کردین سے بے خبری، بلک بے حیائی عالب آ چکی ہے اورمستورات کے باب، دادا، بھائی، شوہر وغیرہ ان کودین میں سکھلاتے اور شعردول کی طرف ہے دین سیکھنے کا کوئی انتظام ہے تو اس حالت بیں ضروری ہے کہ مستورات کے لیے دین سکھلانے کا انظام کیا جائے ، محراس میں بھی حدود شرعید کی یابندی لازم ے، مثلاً بدکدائے محلّد یا ای بستی میں بردہ کے ساتھ جائے نامحرم کے ساتھ نہ جائے، اگرکوئی مورت کتاب شنائے یا تقریر کرے تواس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے ، لا وَوَاسِلِیکر نہ ہواور بے ضرورت جمع نہ ہواور اگر دوسری بستی میں جانا ہوتو شوہر یا کسی محرم کے ساتھ جائے ،اگر حدودشرعیہ کی رعایت نہ کی گئی تو فتنے پیدا ہوں سے، اللہ باک محفوظ رکھے۔ آجن \_فتظ\_والله تعالى اعلم

ترروالعبیمحودغفرل. دارالعکوم و بویند۸۸/۸/۱۳ ه

## عورتول كي اجتماعات مين شركت

السوال:

مروجه طریقه پر جود بی اورتبلیغی جلے ہوتے ہیں،اس میں وعظ وتقریریں اور

نصائح بیان کیے جاتے ہیں، الی مجلیں یقینا باہر کت ہیں، گرسوال یہ ہے کہ ایسے جلسوں ہیں عورتوں کا شریک ہونا عندالشرع کیاتھم ہے؟ جب کہ صوم وصلوۃ وغیرہ اور ضروری مسائل وفضائل ہے واقف ہوں اور بہتی تریوریا اس جیسی دینی کتابیں پڑھ کر سجے لیتی ہوں اور دور ہے کہ جو انقف ہوں اور کسی قدر عمل ہی ہو، اگر مسئلہ بجھ ندا ہے تو پڑوی ہے بچھ کتی ہوں بختھریہ کہ ضروری علم ان کو حاصل ہوتو الی صورت میں جنسوں تو پڑوی ہے بچھ کتی ہوں بختھریہ کہ خبر کہ خبر کہ ان کو حاصل ہوتو الی صورت میں جنسوں کی مجلس میں آ کہ ورفت کیا ہے؟ جب کہ جلسد نیا وہ تر رات ہی میں ہوتا ہے اور جنسیس کی میں آ کہ ورفت کیا ہے؟ جب کہ جلسد نیا وہ تر رات ہی میں ہوتا ہے اور جنسیس صحیح ہوگایا نہیں؟ اور پیلم یقتہ تورتوں میں عام ہوریا ہے۔

### الجواب: حامداً ومصلياً

عورت کے لیے اعلیٰ بات ہے کہ گھر میں رہ و تی مسائل کی ضرورت ہوتو شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سے معلوم کرے کتاب سمجھ سکے تو ستاب میں و کھے لے، جو مسئلہ شوہر وغیرہ سے بھی معلوم نہ ہو سکے اور کتاب بھی نہ سلے یا سمجھ میں نہ آئے تو وہ شوہر باپ وغیرہ کے ذریعہ سے کسی عالم سے دریافت کرنے، نہ خود باہر جائے نہ کسی کے پاس قط نکھے، جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، لیکن مسلمانوں میں بے علمی اور بورٹی ک فضاعام ہے، بزاروں میں ایک آ دھ بی مشکل سے ملے گا، جوعلم وحمل میں بختہ ہویا اس کوعلم وحمل کی گئن ہو، اس لیے علم کوعام کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کو بھی ، دین سیجھنے کا جذبہ بھی ہونا جا ہے، پھر یہ کہ چند مسائل میں دین محدود نہیں ، اجتماعات میں شرکت حذبہ بھی ہونا جانے ہے، پھر یہ کہ چند مسائل میں دین محدود نہیں ، اجتماعات میں شرکت محرے ماحول کو درست کرنے کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے ، ایمان میں پچتلی آتی ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو من کر فلب میں اصلاح کا ولولہ پیدا ہوتا ہے ، ان توا کہ کے پیش نظر پورے پروہ کے ساتھہ جانا ہواور کوئی فتنہ نہ ہوتو بلا مجبوری کے ان کوشر کت سے رو کنائیس جا ہے ، بلکہ شوہر یا کوئی محرم اپنے ساتھ لے کرجائے ، وہاں خود بھی منتقع ہوا وران کو بھی محروم ندر کھے ۔ فقط۔ وافتہ اعلم

حرره العبيمحود غفرله

دارالعلوم د يوبند،۱۹۴۷ ۵۳ ه

www.E-19RA.INFO

## عورتوں کے لیے بلیغی اجتاع

#### السوال:

تبلینی اجماع جوعورتوں کا ہوتا ہے ،اس بیل مورت کا اپنے شوہر کی اجازت سے شرکت کرنا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب: حامداً ومعطيا

وین سیکھنا مردول اور عورتوں سب کے ذمہ خروری ہے، عورت کے لیے آگر ہرمکان میں ان کے شوہر باپ، بھائی وغیرہ وین سیکھنے کا انتظام کرویں تو پھر کہیں جائے کی ضرورت نہیں ،لیکن جب اس کا انتظام نہ ہوتو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے ،البت اس کا اجتمام کیا جائے کہ پردہ کا بوراا نظام ہو، بلامحرم کے عورتیں سفرت کریں ،تقریبیس ان کی آواز نامحرموں تک نہ بہنچ ، حضرت نی کریم علیا تھے نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا تىلىغى بىدا مەسەملىقى كىروش كىكوى ئىرىنىڭ ئىرى كىروشى ئىلى ئىرى كىرىدى ئىرى ئىرى كىرىدى ئىرى ئىرى كىرىدى ئىرى كى

اورخودتشریف لے جا کردین سکھایا(1) فقط والند تعالی اعلم ۔

### عورتون كااجتماع اورتقرير

#### السوال:

عورتوں کا اجتاع کرنا اورعورتوں کا عورتوں ٹیں تقریر کرنا جمیا لک وغیر ممالک، محلّہ وغیرمحلّہ کا سفر کرنا درست ہے یانہیں؟ کیا اسلاف میں اس کی نظیر ملتی ہے؟ اگر درست نہیں تو ان امور پرعیا ناو هفیقة تحقید وتبعر و کرنا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب: حامداً ومصليا

وین سکھنا اور سکھاٹا حسب حیثیت سب کی ذمہ داری ہے۔(2) گھر کے

(1)فد مرتخريجه تحت عنوان: "محدول كاللخ كر اليستركرة"-

اس كنان و تشورا كرم تكلف حورتول كى افراوى اوراج كى تعليم مختف موقول برنابت عن عبدالرحسن بن عباس رضى الله عنه فال: سمعت ابن عباس قال: خوجت مع النبى نخط بوم في طر أو أضحى، فعملى، ثم معطب، ثم أنى النساء، فوعظهن، وذكر هن، وأمرهن بالمصلفة مراصحيح البحارى، كتاب العبدين، باب خروج العبيان إلى المصلى: ١٣٣١١، فليسى)

(2) عن أنسى رضيى الله عنه قال: قال رسوق الله ﷺ: "طلب العلم فريضة على كل مسلم", الحديث والمقلمة من منن ابن ماجه عباب فضل العلماء والحث على طلب العلم: ٢٠ إلهبسي)

قدال الشيخ عبدالفتي المجددي وحمه الله تعالى: "قال البيضاوي وحمه الله: العراد من السعلم هندا ما لا متلوحة للعبد عن تعلمه كمعرفة الصائع، والعلم بوحلنائيته، وتبوة وسوله، وكيفية المصلوة؛ فإن تعلمه فرض عين". (إتجاح الحاجة هامش منن ماجه، ٢٠ حاشيه وقدم: ٤، فديمي، وكما في المرقاة شرح المشكوة، كتاب العلم، الفصل التاني: ٢٧٧/١، وقد: ١٨ ٤٧٧/١

آ دمی: باپ ، دادا، با با ، بچیا ، ما موں ، بھائی اگر مستورات کودین سکھایا کریں تو بیضر ، رہت بوری بہائی اگر مستورات کودین ساکل اعتقادید و بملید سیجنے کے لیے ان کو دوسری مستورات کے باس جانے کی ضرورت بیش اعتقادید و بملید سیجنے کے لیے ان کو دوسری مستورات کے باس جانے کی ضرورت بیش آئے گئی کہ دو اپنے مردوں سے دریا فت کر کے بتلا کیں ، لیکن پر دہ کا کھا ظافروری ہوگا۔ معترت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بیس مستورات دین سیجھنے کے لیے آ یکرتی تھیں ، (1) نیز حضوراکر مہتلات نے بھی مستورات کا جھاع فر مایا (2) اور خود تشریف لیے بھی مستورات کا جھاع فر مایا (2) اور خود تشریف لے جا کران کودین سکھایا (3)۔ آگرا ہے تحرم یا شو ہر کے ساتھ جا کیں اور خود تشریف لیے بھی مستورات کا اجھاع فر مایا (2)

(1) حضرت عائشرس الله تعالى عنها سے ویکر محابیات دشی الله تعالی معنی سے مختصطر چوں سے وین سیکھا ہے بعض اوقات کس کوکوئی سند پیٹی آیا تو وہ آپ کی خدمت بیں بیعی جعرت عائشر منی اللہ تعالی عنها جواب ارسال قرمائیں ،حثل: الم بخاری رحمہ الله تعالی نے باب باعر عاہد:

"بساب إقبال المحيض وإدباره" العلم العالم التم المسلم الم التم المسلم الم المحيض وإدباره المعلم المسلم المس

بعض اوقات کی سنند کے بیش آئے پر صنو تھی ہے ہو جما ایجو ٹیس آ او صفرت عائشہ رشی اللہ تعالیٰ عنوائے سم ایا:

عن عائشة وضى الله عنها أن امرأة سألت النبي يُثَلِثُ عن غسلها من السحيض، فأمرها كيف تخصلها من السحيض، فأمرها كيف تخصلها كيف أتعلهر بها؟ قال: "خذى فوصة من مسك، فتطهرى بها"، قالت: كيف أتعلهر بها؟ قال: "مبحان الله، تطهرى" فاجتلبتها إلى، فقلت: تنبعى بها أثر ظلم. (صحيح البخارى، كتاب الحيض، باب دلك السرأة نفسها: ٢ ٥ ٤، قديمى) قال ابن حجر: "وفهمت عائشة رضى الله عنها ذلك عمه، فتولت تعليمها". (قتع البارى، كتاب الحيضة، باب دلك العرأة نفسها: ٢ ٥ ٤٠ كاب الحيضة، باب دلك العرأة نفسها: ٢ ٥ ٤٠ كاب

(2) تقدم تعزيجه تعدت عنوان: " مرادل كاللفي ك في سركرا"-

(3) جمين عبياس أن النبي ﷺ خرج ومعه بلال رضي الله تعالى عنه، فظن أنه لم

### سَبِينِي جِمَا عِدِ مِنْ مُنْ مُونِ مِنْ كَلُونَ كَ لَا وَلَى كَارِدُ ثَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

اور مستورات میں تقریر کریں، اس طرح کہ نامحرم آواز ندسین اور پردہ کا پورالحاظ رکھیں،
نیز اور کسی فتند کا مظید ند ہوتو گلخ آئش ہے۔ بغیر شوہر یا بغیر محرم کے شرق سفر کرنا یا ہے پردہ
جانا (1) یا اس طرح تقریر کرنا کہ غیر محرم بھی آواز سیس مشلاً: لاؤڈ آئیکی بریا کوئی اور فتنہ
ہوتو بھرا جازے نہیں (2) عموماً عورتوں کے اجتماع میں فتنہ بیدا ہوئی جاتا ہے، اس
لیے اس سے بیخے کی از حدضرورت ہے۔ فقط۔ والند اعلم۔

حرره العيثجمودغفرله

# عورتون كاتبلغ اورنظم ترنم سے پڑھنا

#### السوال:

(۱) یورتوں کا کسی کے گھر جا کر تبلیغ کاؤکر کرنا اور ایسامعمول بنانا که روزانه تبلیغ کا کام ہو سکے ،کہاں تک مناسب ہاوراس میں کیا کوئی حرج ہے؟ (۲) یا کرؤ کرے دوران نظم آجائے تواس کو تم کے ساتھ پڑھنا کیا عورتوں

ك لي و تربع؟

- يستمنع النساد فوعنظهن، وأمر من بالعبدقة". الحديث (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب عظة الإمام النساد: ٢٠/١، قديمي)

(1) تقدم تخريجه تحت عنوان: " فراول كالمل كالماك كي الم مراكما".

(2) قبال المعالامة المحمدكفي رحمه الله: "و(العورة) للحرة جميع بلغها خلا الوجه،
 والكفين، والقدمين، وصوتها على الراجع". (الدر المختار)

قبال عبليمه السلام: "التسبيح للرجال والتصفيق للنسام" فلا يحسن أن يسمعها الرجل، وفي الكافي: ولاتلبي جهراً؛ لأن صوتها عورة .....". (رد المحتار، باب شروط الصلوة، قبيل مطلب في النظر إلى وجه الأسد: 1/1 ، 2، سعيد)

## تىلىنى تدامەت مىلتى محود مىن كىكونىڭ \_ ئادىنى كەردىنى يىل

### الجواب: حامداً ومصليا

یردو کے ماتھ ایک مکان میں جمع ہوکر دین کی باتیں کریں ہیکھیں سکھنا ہیں ،

کتاب بردھیں ہیں ،جس سے دین معلومات حاصل ہوں جمل پر بیابندی ہو، ایمان

تازہ ہو، شرعاً درست ہے ،مفید ہے ، نیکن کوئی تقریر کسی عورت کی الی نہ ہوجس کی آ واز

تامحرموں تک بہنچے ، فاؤڈ الپیکر اس میں استعمال نہ کیا جائے ۔ ترتم اور گا تا ہرگز شہو، اس

سے پورا پر ہیز کیا جائے (1) ، ایسانہ ہوکہ وین کی فاطر کام کیا جائے اور اس میں شیطان

کا بھی حصہ ہوجائے ۔ فقط واللہ سجانہ وقعالی اعلم ۔

حرره العبرتمواغفرله

# صرف عورتوں کی مجلس میں وعظ کے بجائے کتا بی تعلیم مناسب

4

#### السوال:

جب صرف عورتوں کی جلس ہوا ورعورتیں ہی وعظ سرنے والی ہوں ہوان کے

وضى رد المسحتار: "ومقابله ما في النوازل، نغمة المرأة عورة .....، وفي الكافي: لا تلبي جهرا؛ لأن صوتها عبورة، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها، ولا تلينها ونقطيعها، المسافي ذلك من استحمال الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا ثم تجزأن تؤفن المرأة، قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة".

(باب شروط العلوة، قبيل مطلب في النظر إلى وجه الأمرد: ٢٠١١، ١٠٠٠ سعيد)

www.besturdubooks.net

<sup>(1) &</sup>quot;و(العورة) للحرة جميع بدنها خلا الوجه، والكفين، .....، وصوتها على الراجع". (العر المختار)

## تبنى عامد على مورس كنكوى كاروى على الأي كاروى على

وعظ كاكيا طريقه مونا جاسي؟ معتبركتاب بإه كرسنائي يا مقررين كي طرح مجهد دار اشعار وغيره بإه كرتقر بركري، بانداكره كرين؟ كون كاصورت بن عورتين وعظ ونفيحت كرين؟

### الجواب: حامداً ومصليا

ندا کرہ کرئیں، کتاب سنادیں جسب موقع دونوں صورتیں مناسب اور مفید ہیں، تقریرے احتراز مناسب ہے۔(1) فظ۔واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔

> حررهالعبدُتحودغغرله دارانعلوم دیوبند

<sup>( ﴿ )</sup> لَقَرِينِينَ وَازْبِلْنَدِ بِو يَكِ أَفِي احْبَالَ لِنِهِ ، جِوكُومُونَ فِيهِ ، كسنا تغدم نحت عنوان : "مؤولول) كا اجْبَاعُ اورْتَقَرِر" \_

# دعوت وتبليغ كى اہميت

#### باسمه سبحان وتعالى

المحمد لله المحمد لله تحمد الله تحمده وتستعيده وتستغفره وتتوكل عليه وسعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناه من بهذه الله قلا مضل له ومن يصمله ولا هادى له وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له وتشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسنيماً كثيراً أما بعد! فأعوذ بالله من الشبطن الرجيم: ﴿كنتم عير أمة أخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتومنون بالله ﴾. (١)

الله جل طلالہ عم نوالہ نے ارشاوفر مایا کہتم ایک بہترین امت ہو۔ حضرت نبی

کر پیمنائیڈ کی امت کو خطاب ہے بتم بہترین امت ہو، مب سے اعلی در ہے کی امت

ہو، ﴿ الحدر جت لسلناس ﴾ . جولوگول کے نبیے بنائی گئی۔ سیامت تمام مخلوق کی ہوایت

کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنائی بھیجی ۔عادۃ التداس طرح جاری رہی ہے کہ جب

کسی برحن تعالی نے مہریانی فرمائی اواس قوم کی ہوایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تی

بھیجا، یہ حق تعالی کی بہت بری مبر ہانی اور رحت کی نشانی ہے کہ وہ اس قوم علی ہدایت سے لیے ایے کی بیفیرکو کسی نی کو میسیتے ہیں ،مبر بانی کی خاص نشانی ہی ہے کہ سب سے زیاد واس امت بربوئی ہے اوراس امت کے لیے ایسے نی کو بھیجا جواخیر تک کے لیے كانى ب\_سارى سلول كے ليے اس كى بدايت كافى ب،اس كى نبوت بھى يرانى نبيل ہوگی ،اس کالا یا ہوادین مجھی بوسیدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیےاس کی ہدایت کافی ا ہو، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، یہالغور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سے امت سب سے بہتر ہے، سب سے اعلی ورجد کی امت ہے، اللہ کی مہر بانیول کی سب ے زیادہ مستحق ہے ریامت ، تواس امت پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ، جوں جوں زمانہ گزرہ جاتا، نبیوں کی کشریت ہوتی بگراللہ تعالی نے سب سے زیادہ مبریانی فر مائی اس امت میراور مهربانی کی نشانی وی ، یعنی نجه ایسی کو بھیجا اور اس کا ورواز ہ کر دیا بنید اکیابات ہے؟ بات بھی ہے کہ جوکام انبیا وکرتے تھے وہ کام اب اس است ے لیما ہے، نبی آئے بند ہو گئے ، نبی میلانی نے اپنا کام امت کے سیر وکر دیا امت کو تا كيدكروى كدتم اس كام كوانجام وية ربوقيامت تك \_ يجي مبر باني كي نشاني ب-جس قدر بي اكرم وكالله كا كام زياده سه زياده و نيام سيلي كا، زياء و سه زياده لوگ اپنے آپ کووقف کرویں گے،ای قد رانڈ تعالی کی رحمتیں زیادہ ہوں گی اور جس قدراس کام پس کی ہوگ، ای قدر حق تعالٰی کی رحمت میں کی ہوگی۔ اگر کام کی خالفت ہوگی تو حق تعالی کاغضب ٹازل ہوگا۔ بیطر بقہ اس امت کے لیے بہت صاف صاف اور سیدھا ہے ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے نبی اکرم فیصلے سے دین سیکھا، حضورا قدر ہو ایک نے ان کورین عطافر مایا ، قلوب کے اندر بٹھایا، جمایاء اعمال کرائے ،

### تبلینی بیما است مفتی محود حس کنگوی کے گاوئی کی روشنی عمل

تمام زندگی میں دین جاری کمیااور پھر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجتعین خوب سجھتے رہے، عقائد پختہ ہوگئے، اٹھال درست ہوگئے جضور پھنٹے نے ان براعمّاد کیا۔

صدیت میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی بہت بڑی
تعداداللہ کے دین کے پھیلانے کی خاطر چکی، نی اگرم اللہ نے ارشا وفر مایا کہ شاید آج
کے بعد میں تمب رے ساتھ جمع ند ہوسکوں، یعنی اجبابرا اجماع پھر ند ہو سکے حضورا فدس
علیہ انتقار میں سے کہ اللہ کے پاس جانے کا دفت کہ آتا ہے؟ آپ کے اس دنیا ہے
رخصت ہونے کا دفت کہ آتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آج کے بعد نہ شاید تمبارے
ساتھ جمع ند ہوسکوں، ایسا اتفاق ند ہو سکے۔ جب اللہ تعالی تم ہے پوچیس کے، کیا ہمارے نی
ساتھ جمع ند ہوسکوں، ایسا اتفاق ند ہو سکے۔ جب اللہ تعالی تم ہے پوچیس کے، کیا ہمارے نی
سنتی تعلیٰ نے دین کے احکام کی تبلیغ کی؟ تو کیا جواب دو گے؟ کیا تبلیغ کی ہمارے نی
شریناتھ نے دین کے احکام کی تبلیغ کی؟ تو کیا جواب دو گے؟ کیا تبلیغ کی ہمارے نی
شریناتھ نے کا میں نے کہا تی ہاں! ہم سب کہیں گے : ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے
شریناتھ کی۔

بچھی امتوں کا حال قرآن پاک میں ندکورہ، ان کے سامنے پو بھا گیا تو سب نے کہا: ﴿ ما جاء نا من بشہر ولا نذیر ﴾ جارے پاس ناتو کوئی خوش خبری سنانے دالا آیا اور نہ کوئی فرانے والا آیا۔ اس امت کے متعلق یہ ہے کہ اس امت سے حضور قلط نے دعدہ لیا کہ ہم نے تبلیغ کی ؟ توسب نے کہا: ہاں گی۔ آپ اللیق نے فرمایا: "الملل ہم اشہد". اساللہ! گواہ رہ۔ اساللہ! گواہ رہ۔ اساللہ! گواہ رہ۔ میں نے تبلیغ کردی ہے۔ کوئی چیز دین کی چھیائی تیمیں، چوبھی چیز بھی پر افراد ہوئی وہ کہدی، بلکہ پورا پرا، وی دی کہدی، بلکہ پورا پرا، وی دی کہدی، بلکہ پورا پرا، اسال ہوئی وہ کہدی، بلکہ پورا پرا، اسے انتوال میں نے بنا اس کے تاللہ اور انتوال میں نے بنا اس کے تازل ہواہ ہیں نے بنا وی اسام کوئی کہ کہدی، بلکہ پورا پرا، اسام کھیک تھیک بلکہ انتوال میں نے بنا کوئی دیا ہوا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنا کوئی دیا ۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔ اسام دین جو آسان سے نازل ہواہ ہیں نے بنیجا دیا۔

### تبلیغی جدا مند ملتی محدود تین کنگوی کے زاوی کاروشن عمر

میں اس کی تشریحات بری تفصیل ہے کر دی۔ پھر حضور علیہ نے ارشاد فرمایا: "الا فليسليغ المشاهد المغالب"(١) خبرواررمواجوحاضرين بي ابوه غائبين كوبينجات ر ہیں۔جن لوگوں نے براہ راست دین توجھ ہے سیکھ لیا ہے النالوگوں کی ذمہ داری ہے که اس دین کولے کر جا کیں، جہاں تک پہنچانکیں، پہنچا کیں۔ اخیر میں حضور وکرم میلیند علی نے بیومدداری این صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین بروالی۔ جب اس امت کو فیرامت کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کام فیر بی کے ہوں گے ،اس کامقصد خیر بی ہوگا،اس سے خیر بی کی صور تیں حاصل ہوں گی،تب بی تو اس کوخیر کہا گیا ہے،وہ خِركيابِ؟ وه فير بي ب جس كوآ مُعے فرمایا گيا: ﴿ احسر جست لسلساس تسأمسرون بسائسمعروف وتنهون عن المنكوكي الله كي معروف ييزول كابدامت تهم وساورالله کی نافر مانیوں ہے رو کے۔ یہ خرکا کام ہے۔ نبی اکرم ایک کا کیا کام ہے؟ کس چیز کا تھم کرتے ہیں؟ جو چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں ،ان کو پھیلا کیں ، جو چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان ہے روکیس ہیجی ہے دین کا کام، یہی بات اس است کے ليے تحويز کي گئي۔

<sup>(</sup>۱) المستحيم المبخارى، كتباب المحجم بهاب المخطرة ايام منى، وقع الحديث: الاكام منى، وقع الحديث: ١٧٣٩ منى، وقع الحديث: ١٧٣٩ منى على المحديث المحديث المحديث المرخبار المعمروف بمسند البزار: ٢٩٨/١٢ وقع الحديث: ١٦٣٥ موسسة علوم القرآن ويروث مكتمة العلم والحكم بالمدينة المبروق.

عمل کرایا اوران کے دلول کے اندررائغ کردیا۔ بیامانت ہے،اس امانت کو جہاں تک ہو سکے پھیلاتے جاؤ۔ بیکا معضورا کرم نظافتہ نے اپنی است کوسپر دفر مایا۔

سیجیلی امت بیل حضرت موی علیه السلام نے اللہ یاک ہے عرض کیا کہ اے الله! تیری کتاب میں آیک است کا ذکر ہے کداس پر جب مصیبت آئے گی تو اس پرمبر كريه كي،" إنها لله وإنا إليه راجعون" يُرْحِي ، جباس كوكو كياراحت بينج كي تؤوه تیراشکرکرے گی،اللہ نعالی کے انعامات کا احسان مانے گی،میری درخواست بیہ ہے کہ وہ امت جھے دے دی جائے ، وہاں سے تھم ہوا کہ بیں ، وہ امت نبی آخر الزبان حضرت محمہ عَلِيلِيَّةً كَي امت ہے، حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا كه آ ب كى كتاب میں آيك امت کا تذکرہ ہے، مال غنیمت اس نے لیے حلال ہوگا،(۱) اَیک ایک نیکی کرنے پرویں نیکیوں کا اس کوا جراس کو ملے گا اور بہت ساری صفات گنوا ئیں ،ایسی ہوگی ،ایسی ہوگی ، ایس ہوگیا۔ میری ورخواست ہے کہ وہ امت مجھے دے دی جائے ، ہربات کے جواب میں بھی ارشاد ہوگا کہ دہ امت ہی آخرالز مان حضرت محملات کی ہے۔حضرت موسی علیہ السلام نے ورخواست کی کہاہے یاک پروردگار!اگروہ امت مجھے نہیں دین تو مجھے اس امت میں داخل کرد ہے۔ بیامت ایسی امت ہے کہ پچھلے پیٹمبروں نے بدورخواست کی ، الله تعالی ہے کہ ہم کو اس امت میں داخل کر ویجے، امتی بنا دیجے حضور میں گانے کا راس واسطهاس امت كوقد ركرنے كي ضرورت ب كري تعالى نے اس كامقام كتابلندفر مايا۔ قدر كمعنى مجرن في كنيس بين الكيرك اور برائي كرف كريس بين ا بلكرح تعالى كے احسانات كو يہيائے كے بيں۔اللہ تعالى نے كيے كيے انعابات عطا

 <sup>(</sup>١) والاقل النبوة لمليهه في باب صفة رسول الله وَيَنْهُ في التوراة والإنجيل والزيور ......
 ٢٧٩ دار الكتب العلمية، والوقا، يتعريف فضائل المصطفى الابن جوزى...

فرائے میں؟ ان انعابات کے بدلد میں کیا بھر کا جا ہے؟

روایات میں آتا ہے کہ بی اکر میں گھٹے رات میں اتن کمی کمی نماز پڑھتے تھے کہ کھڑے کو رواشت کیوں برواشت کھڑے کھڑے ہیں؟ آپ تو بخش بخشائے ہیں،اللہ تبارک وتعالی کے بہاں آپ کی کمی قتم کی بھی بکوئیس ہے، آپ کیوں اتن مشقت برداشت کرتے ہیں؟

نی اکر میلی نے ارشادفر مایا: "أف لا اکون عبداً شکوداً؟" الله تعالی نے جھ پراسے انعامات فرمائے ، کیا میں اس کاشکر گزار بندہ ند بنوں؟ جتناس کا انعام زیادہ ہوتا ہے ، اس قدرشکر لازم ہوتا چلاجاتا ہے ، جتنی قدر پیچان کے آدمی اتنی ہی زیادہ محنت برداشت کرتا ہے ۔ اس کے احسانات کے سامنے وس جاتا ہے ، جمعتا ہے کہ میری جان کی کوئی حیثیت نیس ، اس کے احسانات کے سامنے وہ سب چیزی اس بری عزرت کی کوئی حیثیت نیس ، اس کے احسانات کے سامنے وہ سب چیزی اس برقر بان ہیں ۔

اس کیے بی اکر میں ہے۔ فرمایا صحابہ کرہم رضوان الند تعالی میں ہم اجمعین سے:

"الا فیل کے اللہ الفائد "جولوگ حاضر ہیں، جنہوں نے بچھ سے براہ راست
دین سیکھا ہے، اب وہ اس کوغائییں تک پہنچا ئیں ۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت
بوی جماعت ای وقت وہاں ہے نکل گئی اور وہاں سے نکل کرعالم میں گئی اور جو صحافی
جنٹی وور تک پہنچ سکے پہنچ ، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سفر کی وہ سہولیس نہیں تھیں جوآج
کل ہیں، موز کاروغیرہ ۔ وہ حضرات پیدل چلتے تھے، گھوڑ ہے پر چلتے تھے، اوئٹ پر چلتے
تھے، اوئٹ پر چلتے
تھے، یہ عامیۃ ان کے اسہاب سفر تھے، ذرائع تھے مسافت طے کرنے ہے ۔ اس حالت
میں وہ گئے اور ایسے ایسے مقابات طے کے جن میں بفتوں لگ جاتے تھے بائی بر، جگہ

جَّنه ہوٹل کھلے ہوئے نہیں تنھے،جَلّہ کی فراغت نہیں تھی، بلکہ بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں، بہت ی بریثانیوں کو برداشت کیا۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عندا یک کشکر میں جارے تھے، رائے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی ،آ ڈارموت ظاہر ہوئے ،انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازه کو لیے رہو، جہال تکتم جاؤ، جب ان کی وفاّت ہوئی اوران کے ساتھی لشکر والے اورسامان ساتھ لیے جارہے تھے،ساتھ جناز ہمجی لیے جارہے تھے جتی کے ترکستان میں بہنچ کر قنطنطنیہ کے قلعہ کے بیچےان کوجا کر فن کیا ،اسپنے دلمن اور ملک سے جس قدر وور یلے دین حق کی خاطر اس قدراللہ تعالی کی خوش نو دی کا ذریعہ ہے ۔ ابھی ان کی قبر موجود ہے۔(۱) جس وقت جنگ ہوئی، غازی صلاح الدین الوبی رحمۃ اللہ عنیہ کی دخمتی میں عیسائیوں نے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عند کی قبر برغلاظت ڈالی واس کی اطلاع دی گئی سلطان صلاح الدین ابولی کو،انہوں نے کہلا بھیجا، یا درکھو! چٹنے گرجا گھر موجود میں ،سب کونملا ظنت سے بھر دول گا۔

کیاحال تھاو ہاں؟ دین کی خاطر مرنے کے بعد یہ پیندنہیں کیا کہو ہیں وُن ہو ہ کیں، بلکہ اخپر تک لے جایا جائے مشاکخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے جناز ہ کی برکت ہے مسافت کو بہت جلد ملے کرادیا بڑائی میں فتح ہوئی، اللہ تعالی نے اس جنازہ کی برکت ہے قسطنطنیہ فتح کرایا اور معلوم ہوتا ہے ماضی کی کتابوں میں و کیھنے ہے ، جوحفرات وہاں سے نکلے تھے وین کے لیے ،ایک جلہ، ٹمن حلے کے لیے نہیں نکلے، زندگی بھر کے لیے نکلے،لوٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئی،اینے مکان نہیں لوٹ کر

<sup>(</sup>١)مختصر تأرّيخ دمشق الكبير لابن عماكر، خالدين زيدين كليب أبو أيوب الأنصاري: ٣٤١٧٧ - ٣٤١، دار الفكر.

آئے، چلے گئے خدا کے راہتے میں ، کیول کہان کامقصود بیرتھا کہ نبی اکرم بیاتیں نے جو دین سکھلایا اس کو جہاں تک ہو سکے پہنچا کیں ،اپنی استطاعت کےمطابق پہنچا کیں۔ احادیث من ایک مخض کا دافعه آتاہے، بچھلی امتوں کا دافعہ ہے، یہت گنبگار تھا، اپنے ایک مقتدیٰ کے باس گیا، بوجھا بھائی! میں ہے اشنے ممناء کیے ہیں، کوئی شکل ہے تو یہ کی ان گنا ہوں ہے؟ اس نے کہددیا کہ تو تو جہتمی ہے، تو بدکی کیا صورت؟ اس کو د **نما** کر لے گیا، جہاں بہت ساروں کو آل کیا اس کو بھی قبل کر دیا۔و دسرے کے باس کیا ، الی عی صورت پیش آئی ،اس کو بھی قتل کردیا ، تیسرے کے باس گیا ،انہوں نے کہا فلال نستی الی ہے کہ جہاں ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں چلا جا، دہاں جانے سے تیری اتو ب قبول ہو جائے گی ہیے چلا، یکھ دور چلاتھا، راستے میں چلتے ہوئے موت آ گئی، گرا، گر کر انقال ہو گیا،لیکن گرنے کے بعدتھوڑ اسااور کھسک گیا ،اس نیے کہ جس طرف کو جارہا ہے، کار خیر کوجار ہاہے، تو بر کرنے کے لیے جار ہاہے، گنا ہوں کو بخشوانے کے لیے جار ہا ہے، جنتا ایک قدم دوقدم، ایک بالشت دویالشت، جنتا بھی ہوسکے آئے بڑھ جائے، اس کا تو انتقال ہوگیا، ملائکدرحمت بھی آئے اور ملائکد عذاب بھی آئے، ملائکہ عذاب كيت مع كد كنهار ب الت أويول كاقاتل ب، توباس في كنيس البداية جنى ہے۔ لما تکدرمت کتے تھے کہ ہاں! یہ گنمگارے استے آ دمیوں کا قاتل ہے، کیکن توبہ كے ليے كيا تھا، كناه بخشوانے كى نبيت سے جار باتھا، نبيت اس كى محيح تقى ، معاملہ پيش ہوا ودنوں مرود کا خدا کے دربار میں ، وہاں سے حکم ہوا کہ اچھی بات ہے ، بیائش کراو، جس بہتی ہے چلا ہے واپستی اس کی موت کے دفت نز دیک ہے یاو دجس بہتی کی طرف جار ہا ہے،اس کے قریب بیٹی چکاہے؟ ابھی تو آ دھی مسافت بھی طے نیس کی تھی اس لیے نایا

می، زمین تو صرف اللہ کے قضہ میں ہے، اللہ تبارک وتعالی نے تھم کیا، ایک طرف کی رمین تو صرف اللہ کے قضہ کیا، ایک طرف کی رمین سکڑ گئ، ایک طرف کی جیل گئی، چناں چہوہ آ و ھے سے زیادہ بھی چاتھا، یعنی وہ استی قریب ہوگئی جہاں جارہ تھا تو یہ کے لیے، ملا تکدرجت لے گئے۔ اللہ تبارک وتعالی کے مہاں بندہ کے ارادہ کی، اس کی نیت کی اتنی قدر ہے۔ (۱) کار خیر کے واسطے آ دمی نیت کرے جاتا ہے، اللہ تعالی کے مہاں مقبول ہے۔

توجس کام کے واسطے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کی وجہ ہے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کام بیقینا تمام کاموں سے زیادہ خیر دالا ہے اور وہ میں ہے: ﴿ تَا مَدُونِ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ معروف وہ چیز ہے جونبی اگرم بیلینی ، محابہ کرام رضوان القہ تعالی میں مجعین اور تابعین رحم اللہ کے زمانہ میں عام طور پروین کی بات بھی جاتی تھی ، انجی بات بھی جاتی تھی وہ معروف ہے۔

منکروہ چیز ہے جونی اکرم اللہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تا بعین رخم ہم اللہ کے زیانہ میں عام پراچھی بات نہیں مجی جاتی تھی ، یاا نہی میں سے بعضے اس کواچھانیوں مجھتے تھے، بعد کے لوگ اس کواچھا مجھنے گئے اس کومنکر کہیں ہے۔

معروف وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول مطابقہ نے اور ان کے محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے اور تابعین رحم ماللہ نے اچھاسمجھا ہو، دین کی بات سمجھا ہو، تو اب کی چیز سمجھا ہو، اس کومعروف کہیں ہے۔

ادر منکر وہ چیز ہے جس کوان حضرات نے تواب کا کام نیس سمجھا، وین کا کام نہیں سمجھار

<sup>(</sup>١)رواه البخباري في أحاديث الأنبياء، باب: ١٥٤ رقم الحديث: ٣٤٧٠ ومسلم في التوبة، باب قبول نوبة القاتل، وإن كثرفتك، رقم الحديث: ٧٠٠٨.

وْقَامُووْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ . تم لوگ تكالے كے مواكا بے كواسط ؟ تمام

امت کے لیے، اس واسطے کہ معروف کا امر کرواور منکر سے نہی کرو، اللہ کی لیندیدہ چیز اور اللہ کی لیندیدہ چیز اور اے رسول منطقے کی بیندیدہ چیز کو پھیلاؤ، دنیا بین زیادہ سے زیادہ لوگوں کواس پر آ مادہ کرو، تمھارا، اس واسطے کہ جس محض کو بھی حق تعالی نے ایمان دیا، اس ایمان کا تقاضا بیہ ہے کہ اس کے اندر فیر کا داعیہ ہے، گر ماحول اور تا دا تھیت کی وجہ سے فیر کی طرف متوجہ میں ہوتا آ دی۔ اس ایمان کو پھیلانے کی ضروت ہے، ابھارنے کی ضرورت ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ آگ اوتی ہے ،اس کے او پر داکھ پڑی ہوئی ہے ،
لیکن راکھ کی وجہ ہے آگ ہو گئی تہیں ،اس سے کوئی کا منہیں لیا جاتا ، آہت آہت آہت استداس
راکھ کو ہٹا یا جائے گھرآگ کی حرارت جو کے گیا اوراس سے کام لیا جائے گا ،اس طریقہ
سے محبت کی آگ ہے ہر مؤمن کے ول میں ، وین کی محبت ہر مؤمن کے دل میں ہے ،
لیکن علم نہیں ، ما حول نہیں ، زندگی خلاطر سیلتے پر ہے ، لیس ماحول کی خرابی کی وجہ ہے دندگی
منہیں برلتی ، یہ ایسے می ہے جیسے آگ کے او پر داکھ پڑی ہوئی ہے ، آہستہ آہت اس
داکھ کو ہٹا یا جائے ، بے دین کو ہٹا کر علم کی روشنی ساسنے لائی جائے ، ماحول کی خرابی کو ہٹا یا
جائے ، تب وہ چنگاری بھڑ کے گی۔
جائے ، تب وہ چنگاری بھڑ کے گی۔

ایک فض جنگل میں رہتاہے، بھیڑ کری پالناہے، کمیں اس کوشیر کا بچل گیا، وہ شیر کے بچے کو لے آیا، بھری کا دورہ پلاتارہا، یہ بچہ پلتارہا، جتی کہ خوب برنا امو گیا اوراس کی حالت الی ہوگئی جیسی بھیڑ بھری کی ایک مرتبہ بھیڑ بھری گئیں کمی جگہ پانی پینے کے لیے اس پانی میں سب کواپی اپنی صورتی نظر آر بی تھیں، یہ شیر کا بچہ بھی تھا، اسے تیجب ہوا کہ بانی میں سب صور نیں تج اور طرح کی جی، یہ کیا ہوا کہ بانی میں سب صور نیں تج اور طرح کی جی، یہ کیا

بات ہے؟ جانا ن كەمىن انبين مىن رہنا ہوں بمعلوم ہوتا ہے كداس كے اندر بيرجائے كى حافت ہے،اس کواین طاقت کا احساس ہو حمیاء مجھ گیا کہ میں تو دومری قتم کا ہوں، شیر نے مَرِي كومار دُالا ، يك دم مجھ كميا ،اس كوماحول كى وجه سے اپنى طاقت كا احساس ند**تھا ،** جو شیر بھیزاور بکری میں ہے نکل نہیں یا تاتھاءاس کوائی طاقت کا کیا احساس جسجھتا ہے کہ بھیز، بکری ہے،لیکن اگراس کی صورت اس کے سامنے کردی جائے آ مینہ سے ذریعے تو معلوم ہوگا کہ بھیٹر بکری کے علاوہ اس کی صورت ہے،اس آ مینہ کے 3 ریعے اس کو مونغیل گیااین حاست برغورکرنے کا بخورکرنے کاموقعہ ملے گا تو اس کی صفات اس پر ظاہر ہوں گی اور مجھے گاوہ الگ ہے ، بھیٹر بھری ہے ، یہی حال اس مسممان کا ہے کہ انقد نے جس کوائیان کی دولت سے نواز اہے، ودشیر کے بیچے کی ماتند ہے،نیکن ماحول اپیا ہے جیدا کہ بھیر بکری کا ول ہے، بیشیر کا بچہ ہے، جو بھیر بکری میں بل رہا ہے، جس طرح سے بھیئر بکری کے ساتھ چٹنا بھرہ ہے، کما تا کھا تا ہے، ای طریقہ سے بیمسلمان بھی ہے،اس واسطے ضرورت ہے کہ اس کے سامنے بس کی تصویر پیش کی جائے ،اسے بتلایاجائے کہتم اس فتم کے بیس تمہاری صورت دوسری ہے، تو پھراس کے جوہر دیکھیے۔ یہ مسلمان رہتا ہے ایسےلوگول میں جن کے سامنے زندگی کا مقصد پیٹ کے سوا کچھٹیں، بین ہیٹ ہے، اس مادی جسم کی خاطر کھانا، پینا، پہنٹا، اوڑ صنا، یہی سب پچھ ہے،غور کیا جائے توسب اس مادی و تیا کے داسفے ،اس مکلنے سڑنے والے جس کئے واسف،ای کے لیے اجھے ہے اچھا کیٹر ابنا تا ہے،ای جسم کے واسفے اجھیر سے اچھا کھانا اور غذاتی رکرتا ہے، اچھے سے اچھامکان تیار کرتا ہے، چھے سے اچھاعبدہ افتیار کرتا ہے، مگران سب چیزوں کا مقصد یمی جسم اور مادی و تیاہے ، حالان کہ رجسم کی وٹو ل میں

ختم ہوجائے گا، پھودنوں بی سرجائے گا، اس کو لے جا کر قبر بی اُلا جائے گا، پھولے
گا، پھٹے گا، وہاں کے جانوراس کو کھالیں ہے ، کوئی حیثیت اس کی باتی نہیں رہ جائے گی،
لیکن ساری زعم گیا کا واؤج اس کے بیچھائی جسم کے واسطے ہے، اس کو ہتا یا جائے گہ قواس کا م
توضرورت ہے کہ یہ باحول ورست کیا جائے ، اس کو ہتا یا جائے کہ تو اس کا م
ساتھوا کی اور وورس پیزا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے خالص جسم نہیں پیدا فر مایا، بلکہ جسم کے
ساتھوا کی اور وورس پیز بھی اس جسم کے اندرر کی ہے، یہ جسم پرلباس ہے، کرتا ہے، کرتا
آ دئی اتارکر پھینک و بتا ہے، اصل چیز تو اندر کی چیز ہے۔ اسی طریقہ پر روح ہے، روح
کے واسطے یہ جسم تو کرتا ہے، روح اس کرتے کو اتارکر بیس پھینک و بتی ہے اور خود کہیں
اور چلی جاتی ہے، اصل راحت آ خرت ہیں ہے، راحت حاصل کرنے والی، تکلیف کو
برواشت کرنے والی آخرت ہیں روح ہے۔ اس روح کی تیاری کے لیے، اس روح کی

اگروئی فض این کرتے کی قو فکر کرتا ہے، رات دن اس کود هوتا ہے، پھٹا ہے
توسیتا ہے، لیکن جم کے اندر بہت کی بیاریاں بحری ہوئی ہیں، ان بیاریوں کی فکر نیس
کرتا، کس قدروہ فض بے وقوف کہلائے گا، کرتے کی فکر تو کرتا ہے، لیکن کرتا جس جم
کے لیے بنا ہے اس میں بجوڑ ہے بہندی بحرے ہوئے ہیں، اس کے اندر کینمر ہوگیا ہے،
اس کے اندر پیپ بحری ہوئی ہے، خون اس میں ہے، بدیواس میں سے آ رہی ہے، اس
جم کی فکر نیس کرتا۔

یمی حال بس جارا بھی ہے کہ جارے واسطے بیچم کرتے کے بینے ہوئے ہیں۔ اور اصل روح ہے، وہ روح گل ربی ہے، مرار بی ہے، وہ رذاکل میں گرفقار ہے، اس

وومن شر حامد إذا حسد ﴿ (الفلق: ٥)

صدیخت تزین مبلک مرض ہے، بہت ک اثرا کیاں ای حسد کی ویہ سے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ترتی کو ہر داشت نہیں کر پاتا، بیصد ہے۔

اسی طرح روح کے اندرایک مرض ہے تکتمر کا ٹکٹمر کے معنی اپنے آپ کو ہڑا سمجھنا ، روسرے کوذلیل سمجھنا ، دوسرے کو تقیر سمجھنا ، یہ مرض ہے ، نہایت خطرناک مرض ب مناه کن مرض ب معدیث یا ک مین آتاب:

''جس کے ول میں ذراہ ہراہ پھی تکتر ہوگا، جب تک اس کو اس سے خالی نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا''۔

قوعرض کرتہ ہے کہ جسم کی ذرائی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ،اس کے علاج اورجی کی فکر میں رہتے ہیں ، بیابیا ہے جیسے بکسی کے کرتے کے اندرذراسا سوراخ پیدا : وجائے ، ذراسر افتصان ہوجائے ،اس کی فکرسوارہ اوردوس کی فکرنہیں کرتے ، پیدا : وجائے ، ذراسر افتصان ہوجائے ،اس کی فکرنہیں کرتے ، بیابیا ہے ، جیسے جسم کی فکرنہیں کرتے ، بیابیا ہے ، جیسے جسم کی فکرنہیں کرتے ، جومبلک امراض جس جتال ہے ،اس کی فکرنہیں کرتے ، جومبلک امراض جس جتال ہے ،اس کی فکرنہیں کرتے ، جواصل مقصوبی ،اس کو چھوڑ دیا ،جو غیر مقصود تھا اس کو اختیار کرایا ، بری فلطی کی بات ہے ، رائے ہے کہ جنگ گئے ہیں۔

حضرت نبی کریم بنطقہ راستہ بھلانے کے لیے تشریف لانے ،ایک ایک چیز کو کھول کر میان فرماد یا ہمحنا یہ کرام رضوان الفائیہم اجمعین کو مجھاد یا دولوں کے اندر سمودیا، مجرد یا بتمام زندگی کوان کی سنت کے مطابق بنادیا اور اس اعمال کے ڈھیر کوان کے سپر دکر ویا مائیس بنا کمیں دنیا کے یاس بینے کر۔

میرے بحتر میزر گواور وہ ستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مبر ہائی فر مائی کہ رحمة للعنمین منطقہ کو ہوری ہدایت کے لیے بھیجا اور نبوت کے دروازے کو بمیش کے لیے ہند قرما و یاء آئند وکوئی نی نبیس آئے گاء آئند واگر کوئی شخص نبوت کا دعوی کرے کہ میں تی ہوں ، وہ نبی تو کیا بترآ وہ تو اُمتی بھی نبیس رہے گا ، امتی ہونے سے بھی خارج ہموجائے گا ، امت اجابت میں نہیں رہے گا، وہ تو جہم میں جانے کے قائل ہے، اس واسطے اللہ تعالی
کی اس دھت کی قدر کرنی جا ہے۔ رحمۃ للعالمین اللے کورب العالمین نے ہمارے لیے
نی بنا کر بھیجا، اپناوین ان پرتازل فرمایا، انہوں نے تمام اوگوں کو ہٹلا ویا، سکھلا ویا، جننے
لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وین کوسکے لیا، حضوط اللہ نے ناس دین کے معالی ان
کے سپر دفرما دیے اور تھم فرمایا کہ اس کو لے کر جاؤ، دنیا میں اور گھر کھر پہنچاؤ، سکھلاؤ،
چنال چہالتہ کے نیک بندے دین کے پھیلانے کی خاطر مے ہیں، پوری کوشش کی،
ہمت دور تک پھیلایا۔

تاریخ کی کابوں میں کھاہے کہ معرست خواجہ معین الدین اجبری دحمۃ اللہ علیہ چشت ہے چل کرآئے تھے، ہندوستان اجمیر میں تشریف لاے اوراجمیرے پھر و بلی تشریف لے گئے ،سفرکرتے تھے بدحفرات فقیراند زندگی تھی ،ان کے ساتھ ساز وسامان نبیں تما، جس وقت بداجمير الر تشريف لائے تنے ، كمليد بچاكر بين محے ، ماجد كا منتری جوآیاہے، اجمیروس زمانے میں بہت براگڑھ تھا سادھوؤں اور جو کیوں کا، بڑی ریاصت کرنے والے وہاں موجود تھے، آ کرمنٹری نے کہاکون جیٹاہے؟ بث جاؤا يهان داند كاونث بينس حي انهون في كها جها بحالي ، بم بث جاكس حي راند ك اونٹ بی بیضیں مے،جنال چاتھ مے اور الب کے سارے اون بیٹ مے ااب بیشے کے بعد میں انہیں جب اٹھا تا ہے تو اٹھانہیں جاتا ، اٹھنے کی طاقت ختم ہوگئی، انہوں نے فراه یا تفا کدراجہ کے اورٹ بی بیٹے رہیں گے، چنان چہ بیٹے رہے، نماز کا وقت آتا ہے، وضوكرنے كے ليے كوئى بائى نبيس دينا، برى يريشانى بوئى رراجد كاجومندر تھا، اس ك دروازے پر کتے اندرمنہ کر کے بت کوخطاب کر کے کہا: تو بھی ای کا ٹوکر ہے، میں بھی

اس کا نوکر ہوں ، نم زکاوفت آ عمیا ہے ، میں باتھ مند وحوکر سیراب ہوں گا ، جھے بہاوگ پانی خواں دیتے ، تو ہی پانی دے ، وہ بت اپنی جگست اٹھا اور پانی بھر کر لا یا ،اس کو دیکے وہ جمرت میں رد گئے ، بہون ہے ،جس کے واسطے ہمارا ہت یانی بھر تا ہے؟!

منین جائے کون ہے، بیاللہ کا پیغام دینے والا ہے ،اللہ کا ایک نیک ہندہ ہے، الله كه دين كوئيميلانے كے ليے آياہے، جس وقت اجميرے دبلي جارے تھے، رائے میں را جیونؤ ر) کا ایک گاؤں تھاء گاؤں کےلوگ آ کے کہ جمیر کا ایک نقیرو کی جار ہاہیے، چلو! چی کردرشن کریں گے ، آ کر بیٹھے ،ایک ہی مجلس میں ایک ہزار چیوٹے ہیں ہے۔ مسلمان ہو گئے ،ان کے بینے کےاندرایک جیش تھا ،دین میں کی تبینغ کا .دین کو پہنچائے كا، ن كوزياده زبان سند كينے كي ضرورت نبيس بيش آ كي تمي، دل كه اندرسب يجيموجوو تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تو ہے ۹۰ ہزارات کے باتھ پرایمان لے آئے ، ہماں ہماں بھی ٹنتے وہاں کےلوگ ایمان ہے ہے، میبرجال ان کاانتقال ہو گیا، جو لوگ ان کے باتھ پر ایمان لائے ، کیتنے ان میں ہے ایسے دوں کے جنہوں نے قر آ ان ماک بڑھا، حافظ ہوئے، عالم ہوئے ، کتنے ایسے ہوں گے جو بعد میں مشائخ ہوئے ، اولیاء اللہ ہوئے ،مبلغ ہوئے ،مزحی ہوئے اصاحب حال ہوئے انہیں بڑا تکتے اور ان کے ماتھے پرایمان لانے والوں کی اولاد کی اولا دکا سلسلہ چلا، کون تا سے گا؟ نحور کرنے کا مقام ہے، جب اللہ کے در ہار میں حاضری ہوگی ، پیشی : وگی اوراتنی ہوی جماعت کو نے کر یہ جا کمیں کے بہت میں، ان کے دریار میں کہ کے اللہ! اپنے لوگوں کو میں نے مسلمات بنایا ۱۰ سے ایمان لا ہے متو حبید کو قبول کیا ۱۰ لٹدیقا ف کی ٹوش نو دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کاان المال برئیاعاں ہوگا اور نبی اکرمیلائے کی خوشی کا نیاجال ہوگا کہ میری امت

یں ایسے ایسے لوگ ہیں؟ جو اتنی ہڑئی ہرئی جہ عنوں کو مؤمن بنا کر لے آئے ، یہ ہے:

﴿ کنت جب اُمة اُحر جت للناس ﴾ اوگوں کے واسط نکا لے گئے ،

لوگوں کے لیے نکا لے گئے کا مطلب بھی ہے کہ دین کوزیا وہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ؤہ

پہنچانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ صرف ان کے سامنے بیال کردو، بلک اپنی عملی

زندگی ہیں وہ چیز طاہر ہو، اپنے قلب کے اندر بھی اس کی پختگی ہو، تمام زندگی کا ہرگوشہ
اس روشن سے منور ہو۔

زیادہ تر اسلام پھیلا ہے عرب تاجروں کے ذریعہ وہ لوگ عرب ہے گئے
ہیں، دوسرے ممالک میں، جہاں پر گئے ہجائی اور دیانت کے ساتھ ای رہے ، جو معاملہ کیا
راست بازی کے ساتھ کیا، وہوکہ سے بیجے ، جموث ہے بیچے ، سووسے بیجے ، دشوت سے
بیجے ، جو ترام طریقہ ہے آ مدنی ہو، ان سب سے محفوظ رہے ، انٹہ تبارک و تعالی نے اتی
برکت عظافر مائی ہے ان کے برقول میں، ہر نعل میں، لوگ ان کے طالات و کھے د کھے کر
مسلمان ہونے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ سے
جماعت کی صورت پیدا فرمائی ، اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے کہ جس زمانے میں وہاں کے
صالات کے مطابق جو چیز زیادہ ضرورت کی ہو، ای کوعام فرمایا کرتے ، ای کا اجتمام
طالات کے مطابق جو چیز زیادہ ضرورت کی ہو، ای کوعام فرمایا کرتے ، ای کا اجتمام

حضرت مولی علیہ السلام کے زبانہ میں جاد وگروں بڑاز ورتھا، اس کیے ان کے واسطے جاد وگرمٹلوائے گئے، وہاں کیا کیا؟ ایک عصا عطا قربایا تھا، عصا کو ڈالا، بہت بڑا زبردست اثر دہاین گیا اور سارے سانیوں کونگل گیا، جو جاد دگروں نے بنائے تنے، جس کود کھے کردہ لوگ جیران رہ گئے، کہ ارہے بھی ایر نو بڑا جاد وگرہے، ان کے زبانے میں

جادو کا بڑاز درتھا،ان کومعجز وابیا ہی عطا کیا،جس کے ذریعیہ سے جاد وگروں کوشکست ہو۔ حضرت عیسی عنیه السلام کے زمانہ میں زور تھاطب کا بحکست کا بہترین ماہر طبیب ہوتے تھے، صرف آ وازین کرمرض کو بیجان کیتے ، صورت و کیھنے کی بھی ضرورت نبیں نبض پر ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ، آئ تھر مامیٹرے ڈریعے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، دورہے آ وازمن کر بتلادیتے تھے کہ مرض کیا ہے؟ اس کے لیے دوائم تجویز سردے تھے،اس زماند میں اللہ تبارک وتعالی نے حصرت میسی علیه السلام کومبعوث فرمایا اوران کو بچز و بیددیا که علاج کردیتے ،اکمه دابرص کا، بیدومرض ایسے بتھے جن کاعلاج ان لوگوں کے پاس نبیس تھا، ایک تووہ جو بیدائش نابینا ہو،اس کی آئکھوں کا کوئی علاج ان کے یاس نہیں تھا،جس کی آتھوں میں تلی ہی نہیں،آ کھ کا بردہ بی نہیں،اس کا کیاعلات ے؟ ایک ابرص ، برص سفیدنشانات پڑجائے ہیں اور پڑتے پڑتے پوراجسم سفید ہوجاتا ہے، برص کی بیاری اے کہتے ہیں۔ یہ دومرض ایسے تھے جن سے اس زمانہ کے طبیب عاجز بتنے کہ اس کی دواتجو پز کریں ،علاج کریں ،تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومعجزہ دیا کہ ایسے مریض کے جسم پر ہاتھ بھیرا ،اللہ تعالی نے شفاعطا فرمادی اور کیجیے جومروہ جسم ہواس کے او پر ہاتھ پھیرا، تو وہ چل رہاہے۔مرد و بھی زندہ ہونے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام كَ مِعْزِ و نِهُ وَالْمَقَالِمَدِيرِ كُونِ سِاحَكِيم أَنا بِ؟ كُونِ سِامَا مِرْطَبِيب أَنابِ؟

حفرت ہی اکر مہلی کے زمانہ ہیں ہوی شان شوکت تھی فصاحت وبلاغت کی، بیاز وروشور تھا، ایسے ایسے تھی و بلیغ سے کدا ہے مقابلہ میں سماری دنیا کو تھم کہتے تھے اورا پنے آپ کوعرب ،عرب کہتے ہیں ہو لئے والے کو اور تھم کہتے ہیں کو تھے کو، اپنے علاوہ سب کو تھم اور گونگا کہتے تھے، شہد کے ای ۸۰نام ہیں ان کے پاک، تیر کے پائے

## تىلىق ھامىنە مىلىق كىروس كىكوى كەلادى كاردى كىردى تى

سونام ان کی لغت میں، گھوڑے کے بہت سے نام عربی زبان میں، مصیبت کے چار ہزارتام بیں عربی لغت میں جتی کہ لکھاہے مصیبت کے ناموں کا یاد کرناسب سے بڑی مصیبت ہے، اتنی تشمیل تھیں۔

ایسے وقت میں مفترت نبی اکر مہنگات تشریف الاسے واللہ تفائی نے آپ کو مجزہ عطافر الیا نصاحت و بلاغت کا اور مجلی بہت سے مجزات دیے گئے الیکن فصاحت و بلاغت کا مجز والیہ تفاکداس نے سب کو ساکست کر دیا واگ کہتے تصال کے پاس کوئی جن آتا ہے، کوئی پیغام آکران کو سکھا جاتا ہے ، یہ تو شاعرے ویہ تہ تو گھڑتے ہیں ، یہ تو ساحرے واللہ تفالی نے فرمایا کرا جھا اعلان کردہ:

وقل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأنوا بسئل هذا القرآن لا يأتون بعثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير أله.(١)

تم تمام جنات اورانسان سے ل كريہ جا ہوك اس جيسا قرآن بنالاؤ، جركز نيس بنا كتے ، وولوگ عائز ہو گئے ايسا قرآن بنائے سے ، ايسا قرآن نيس لا سكے ، اس كواور جگد كہا كيا: دس آيتي بنالاؤاوركها كيا: ﴿ فَا فَوا بسور له من منله ﴾ (٢) أيك بى سورت اس جيسى بنالاؤنبيس لا سكے ، كہال سے لاتے ؟ اس واسط قرآن كريم كا مقابلہ اپنى فصاحت سے نيس كر سكتے اوركى نے ارادہ يحى كيا اس جيسالانے كا، قرآن پاك

<sup>(</sup>١)الإسواء:٨٨،

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) البروج: ۱.

## كليني جما عب ملتي محور حسن كتكوين كافوي كاروشى عن

السفسر وج، ایسے کمنے والے تھے نہیں لکھ سکے اس جیسا ،اللہ تبارک وتعالی نے نبی اکرم تبایان علیہ کواپیام جز وعطافر وایا۔

وں زیانے میں لوگ خوب سجھتے تھے کہ بید کلام ، کلام الهی ہے ،حضرت علی رضی الدعتين مورة الكوثر ﴿إنها أعيطينك المكوثر، فصل لمربك وانحر، إن شائلك هب الأبنس ﴾ (١) لكهي اورلكيدكرورواز ويرازكاديا كديمش إجوبزت شاعرين السك مقابله میں لے آئیں ، ایک شاعر تھا ہر از ہروست ، اس نے آ کے لکھ دیا: "مسا ہندا قول البينسون مقابله كي ضرورت تمي ، الله تارك وتعالى في تشكرز بروست بدافر النه الشف زبردست كه دومرے مقابله زركر سكے، جس وقت ميں مسلمان گئے جي اور جا كرانہوں نے سندر میں گھوڑے: الے ،ادھرمشر کیمن بہاڑ وں پر ہمنچے ان کا بیھال دیکھیرے تھے، کئے گئے اہر من نے ہاری بات من لی۔ ابھی مسلمانوں نے گھوڑے وال دیے تو کیا ہوا؟ ہب کے سب غرق ہوجا کیں گے، گرسارے کے سارے سمندر کے یارنگل گئے، كونى غرق نبيس بواراب انبيس يريشاني ووكي چتى كه كينج سنگهانيه ديو جين ويو ووس وس مشرکین ال کراکیہ مسلمان وگرا نا جاہتے ہیں جہیں گرا بائے اورا کر سمی کوگرا بھی دیا تو بیہ سجیتے تھے بدوہ بار دزند و ہوگیا ،اس زمانہ میں اس کی ضرورت تھی اغرض جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت بوٹی ،اللہ تبارک وتعالی نے اس کے انتظامات فرمائے۔ جیسے گری کے زمانے میں شندی چیزیں بیدا فرماتے ہیں اور سردی کے زمانے میں گرم چیزیں بیدا نرمات میں میدخداوند تعالی کا نظام بے معربانی ہے، اب بید عادا آخری دور چل رہا ے، تمارے اختبارے تو آخری ہے، آخری دورابیا آیا کہ اس زمانے میں ند گھوڑے

بائلی کی ضرورت ہے، بلکداس زمانے میں ضرورت ہے تبلینی جماعت کی کہ جو پھیلا ہوا
ہے سیلاب، اس سیلاب کورو کئے کے لیے، اس طریقہ سے جماعت کی جماعت نظاور
تمام عالم اسلام میں پھیل جائے، آپ اللہ کے وین کو لے کر جا میں اور لوگوں کو شناسا
کراتے چلے جا کی کہ لوگوا ہے ہے وین، جنتی چیزیں آج چیش کی جاری ہیں، جنتی
اسکیسیں آج بنائی جارہی ہیں، سب کی سب ناکام اور فیل ہو پھی ہیں، یوی بری
حکومتوں والے، بزے بزے بزے سیاسی، بڑے بزے ایٹم بم تیار کرنے والے سب لوگ
سمجھ گئے ہیں کہ یہ مادی و نیا ہے کار ہے، و نیا ایک ہی ہے راحت ہے کہ جو تلاش کرتی
پھرتی ہے کہ جو تلاش کرتی

میرے بحر م دوستو اللہ جارک و تعالی کا بہت برافضل ہے کہ آپ حفرات کے دل بین تقالی نے بات ڈالی ہے اوراس چیز کو عام فر مایا ہے ، اب اینا آشانہیں ہے ، کوئی نہیں کہنا کہ بید بلغ کا کام ہے کار ہے ، اس کو لے کرا شیے اور و نیا بیاس ہے ، ان کے دل بیاست جیں ، ان ولوں کے اندر جا کراس آب حیات کوڈالیے ، انلہ جارک و تعالی اس کے دل بیاست جیں ، ان ولوں کے اندر جا کراس آب حیات کوڈالیے ، انلہ جارک و تعالی اس کے دریعہ سے ان کو میر الی عطافر ما کیں گے ، ان کی و یکی زندگی ہے گی ، وہ مجھیں گے کہ ہم کہاں تھے اور کس لیے بیدا ہوئے تھے اور ہم کدھر جارہ ہے ہیں ، اس واسطے بیت تعالی کی بہت بردی تعت ہے ، اس تبلغ بیں ہر خص حصہ لے سکتا ہے ، جو محض ساری زندگی شد دے سکے ، تمن چلے ، سات وقف کردے ، کیا کہنے ! نور علی نور اور جو خص ساری زندگی شد دے سکے ، تمن چلے ، سات چلے دے سکے وہ بھی کامیا ہے ، جو خص تھوڑ اوقت دے سکے وہ بھی کامیا ہے ، کین بھی ! جیسی جیسی قربانی ہوگی اور تبلغ میں جانے والے اپنے آپ کو جیسی جیسی قربانی ہوگی وہ ای کو میاکر دیکھا کہ دہاں کلہ نمازے ہی واقف فراموش شکریں ، ہلکہ سے بچھیں کہ فلاں جگہ جاکر دیکھا کہ دہاں کلہ نمازے بھی واقف

تَبِينَ ثِينَ\_إِمَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ\_

میدایدا ہے جیسے کھا تا خود کھائے ، دوسرا بھوکار ہے ، کیا جاری غیرت گوارا کر ۔۔ گی کہ کھا تا ہم خود کھا کیں اور دوسرا آ دمی بھوکار ہے ، اللہ نے ہم کو دسعت دی ہے ۔ غیرت گوارائیں کر ہے گی ،اممان کا تقاضا بھی نہیں ہے ، آ دمی تو آ دمی جانور کو بھی کھلانا چاہے۔

ایک عورت تقی فاحشہ بھیلی امتوں کی بات ہے،اس کو پیاس تگی،اس نے کنویں میں ہے یانی نکالا ،اس نے دیکھا کہ کتے کا ایک بلّہ بڑا ہوا ہے،وہ پیاس کی وجہ ے زبان نکال رہاہے، اس نے سوچا کداس کو بھی ای طرح سے بیاس لگ رجی ہے، جیسے مجھےلگ رہی ہے، چناں چہ اس نے کنویں میں سے بانی نکال کراس کو بلایا، اس زمانے کے نبی کو بتایا عمیا کہ اس عورت کی مغفرت ہوگئی، فاحشہ تھی، بدکاری کرتی تھی، لیکن کتے کے بچہ کو یانی پلانے سے اس کی مغفرت ہوگئی۔(۱)اس واسطے بول سجھتے ہوئے کے بہاراایک بھائی بھوکا بیاسارے،اس کو کھاتا دینے کی ضرورت ہے، بہاری ذمہ داری ہے، اپنی ذمدداری کوحسوں کرتے ہوئے نکلنے کی ضرورت ہے اورا گر کوئی فخص خلاف اخلاق کوی اختیار کرے، بے مرق تی ہے جن آئے، بات نہ سے تواس پر تاراض نه ہونا جاہیے، بلکہ یوں سونے اے اللہ اکلمہ تو تیرابیات ہے تبھی تو تو نے یہ بی کوعطا فر مایا اور چھن تیرامجوب ہے تبھی تو تو نے اس کوایمان کی دولت سے نواز ا ہے ، پھر سے میری زبان سے نکلا ہواکلہ ہے کوتیارٹیں ہوتا، بدمیری زبان کاقصور ہے، میری زبان ا النهار برواي وجد الحكديق كى تا تيرنيس بورى باس برواس لياسية كنا دول ير

<sup>(</sup>١)رواه مسلم في المسافلة، بناب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها: وقم

رونے ، توبہ کرنے کی ضرورت ہے ، جوخص کلمدخل کو تبول کر لیٹا ہے ، اس کی تعریف کرنے ، قدر کرنے کی ضرورت ہے ، ایک میں ہوں کہ کتنی مدت سے جھے پر تبلیغ کی جا رہی ہے ، بگر میں آ ماد ونہیں ہور ہاتھا ، ایک ہے ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے کلمہ کہلوا یا ، اس مینے سامنے چیش کیا ، اس نے قبول کرلیا ، کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا فر ما کمیں اللہ تبارک وقعالی نے آ دمی کے اعدر۔

محترم دوستو ابزی بزی صلاحیتیں موجود ہیں ، بے شار موجود ہیں صلاحیتیں آ دی کے اندر ، مگر و ہی بات ہے شیر کا بچہ ہے ، بھیز دن میں پر ورش پا رہا ہے ، اس لیے اس عادت کوشتم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے آ ہے کو ولف کرنے ضرورت ہے۔

حضرت مولانا محد البی صاحب نوراللہ مرقدہ قرمایا کرتے ہے کہ آئ کا سب ہے براجہادیہ کہ جس کے دل میں دین کی طلب بیدا کرے ہوئی کی طلب بیدا کرنامقصود ہے اس واسطے اللہ کی راہ میں نکالے جاتے ہیں کہ دین کی طلب بیدا ہو د کی طلب بیدا ہوتو خودا بل وین کے باس جا میں گا ہے ہیں کہ دین کی طلب بیدا ہوتو خودا بل وین کے پاس جا میں گے ، الل وین کی طلب بیدا ہوتو خودا بل وین کے پاس جا میں گے ، الل وین کی طلب بیدا ہوتی کوشش کریں ، اگروین کی طلب بی نہیں تو ابل وین کی طلب بی نہیں تو ابل وین کی طلب بی نہیں تو ابل وین کی طرف جائے گاکون ؟ وین کی طلب ہوگی تو ہدارتی تو میں آئی میں ہے ، قرآن کریم ہی پر حس کے ، مدیث بھی پر حس کے ، تفسیر بھی پر حس کے ، پھر اللہ تعنی ان ان کو عالم بنا وی گا اور جب بید وین کی طلب ہوگی تو برزگوں کے پاس جا میں گے ، صحبت حاصل کی سے گا اور جب بید وین کی طلب ہوگی تو برزگوں کے پاس جا میں گے ، صحبت حاصل کرتے کے لئے اور جب وین کی طلب بی نہیں ، تو تھیں تین کی طلب بی نہیں ، تو تھیں تو سائل کر نے کے لئے کوئن جائے گائن کے بیں ؟ اس واسطے پیطر ابقہ بہت آسان کی تو سائل کر نے کے لئے کوئن جائے گائن کے بیں ؟ اس واسطے پیطر ابقہ بہت آسان کی تو سائل کر نے کے لئے کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بیات کی طرف کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بی کی طرف کی کھیں کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بیات کی سائل کی بیات کی سائل کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بیت کی طرف کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بی کی کوئن جائے گیں کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے پر بی کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے کی کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے کی کوئن جائے گیں کوئن جائے گیں کوئن جائے گائن کے بی ؟ اس واسطے کی کوئن جائے گائن کے بی کوئن جائے گیں کوئن جائے گائن کے بی کوئن جائے گیں کوئن جائے گیں کوئن جائے گی کوئ

ہے، برخض کے لیے اس میں حصہ لینے کا موقعہ ہے، بیان تک کہ جوخص بالکل مکما ہو، کچر بھی نہیں جائنا، وہ بھی حصہ لے سکتا ہے۔

ا کیے سیواتی ہے یو چھا بھٹی اہم لوگ عربی تو یالکل نہیں جائے ،اردو بھی صحیح نہیں آتی بتم عرب کے ملاقے میں جانتے ہو بتم و ہاں جا کر کیا کام کرتے ہو؟ سمتے لگے مولوی صاحب! آ دم علیه السلام کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کولل کردیا اور چوں کہ بیا ہی میت تھی، یہ نہیں تھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہ تا ہے؟ پر ایثان تھاہ ہ قاتل کہ کیا کروں؟الٹانے نے دو کؤے بھیج،ایک کؤے نے دوسرے کؤے کو ماردیا اور بھر بنجوں ہے زمین کھود کراس میں دیادیا ،اس کی مجھ میں آ گیا کہ مرے ہوئے کو بول دہا ویاجا تاہے،تواللہ تعالی سمجما: جامیں تو کؤے کے ذریعہ سمجمادیں، الارے ذمہ تھوڑے ہی ہے مجھانا۔ جارا کا م توبیہ ہے کہ بات کہددیں اور اللہ سے دعا کریں کہ میں نے تو ٹوٹی پھوٹی بات کبدری، باتی بات تو منجھا دے، چناں چداللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لیا،ان لوگوں سے ایسے ایسے موقعہ پر کام لیا جہاں احول بالکل الگ ہے، زبان الگ ہے، طرز اور طور طریقہ سب کا بالکل الگ ہے، کیکن اس کے باوجود کا م لمیا، اللہ تبارك وتعالى في اور سمجها ديا اورا كركوني شخص نه سمجهة تو كوئي حرج نهيس ان كوتو صرف كوشش كرة ب، وخود تين عليه السلام كى زبان ميل لكنت تقى ، وخود نبيل مجها بات تھے، جلدی ہے بات کو،اس لیے حضرت ہارون علیہ انسلام کوانٹہ تعالٰ نے نبوت عطا قر مائی ، تا که حضرت مولیٰ علیه اسلام کے ساتھے دین کا کام کریں ،ان کے لیے بات کو سمجھانا آسان ہوگا،صاف صاف یات کہدلیس گے۔ای طریقہ پر بیال بھی متکلم جس کو بڑیا جاتا ہے، وومنگلم ابیا ہو جوصاف صاف بات کے اور تمجیاد ہے اورانڈ تارک

وتعالی اثر ڈالنے والے ہیں، جو تحص کچھ بولتا ہے، اللہ کی مددے اس نے بات کہددی، آ وازاس کی زبان ہے نکل گئی الیکن اس آ واز کوسامعین کے کانوں تک پہنچا نامیکسی اللہ تعالى كا كام ، الشاتعالى ك فعنل اورتوفيل كے يغير كوئى كام بيس بوتا، يغير الله كے فعنل کے سامعین تک آ وازنہیں پیٹنی نہم عطافرہ نے والے:املند قلوب میں باتوں کا ڈالنامیہ تجی تو اللہ کا کام ہے، زبان ہے سی طور پر ہات نکالنا یہ بھی تو اللہ کافضل، سننے والے کے کان میں ڈالنا، یہ بھی انڈ کافضل ۔ادر پھراس کا مطلب بننے والے کو سمجھا دینا، یہ بھی اللہ کافضل اس کو بچھنے کے بعداس کے ول کے اندر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا نضل، ہرکام اللہ کے فقل سے ہوتا ہے، بیاعضاء، پیظاہری چیزیں بہت معمولی چیزیں ہیں، تاقدری ان کی بھی ندکی جائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے کا رہیں، اللہ نے کوئی چیز ہے کار بیدائمیں کی ، ہر نیز کے اندرصلاحیت ہے، ہر چیز کے اعرتا ثیررکھی ہے، توت دی ہے، وہ قوت اگر معلوم نہ بھی ہو، ہمیں تو بہی تجھنا جا ہے کہ ہم اپنی طاقت ہے بچھنیں کر سکتے ، تکتے، بے کار ہیں، لیکن حق تعالی کافضل شامل حال ہوتوان تکموں ہی ہے کام لے لیں، جس شخص کو بوانانہ تا ہو،اس سے بھی کام نے لے۔

ایک دفعہ دینر تا مولا ناالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ دارہ لعلوم دیو بند تشریف فائے ، ویو بند تشریف فائے ، ویو بند تشریف فائے ، ویو بند تیں دارانعلوم ایک مدرسہ بعلاء خدا کے نفال وکرم ہے اس زمائے بیں بہت اعلی درجہ کے تھے، ایک بوڑھے میاں جی سے فرمایا: بھائی اہم تقریر کرو۔اس بوڑھے آ دمی نے اپنی زبان میں کہا: حصرت! میں تقریر کروں ان عالموں کے سامنے؟ کہا بہاں! تم تقریر کرو۔وہ کھڑ ابوا،اس نے کہا: ویجھو بھائی! ہم تکھے پڑھے نہیں، ہم کی کہا بہاں! تم تقریر کرو۔وہ کھڑ ابوا،اس نے کہا: ویجھو بھائی! ہم تکھے پڑھے کہرے کے اس داسطے کھڑ ابوا ہیا تقریر کرنے کو،اس داسطے کھڑ ابوا ہیا تقریر کرنے کو،

ایک زیمن دارہے جس کے بیبال گائے بھینس وغیرہ بلی ہوئی ہیں، دود ہے ہی ہوتا ہے،
کھن بھی ہوتا ہے بہتین کی ایک بوی منگی ہے اور زیمن وارکے دو بیٹے ہیں، زیمن دار
نے بزے بیٹے سے کہا: اس کھن کی منگی کوتو اٹھا کے لا۔ اس نے جواب ویا، فرصت نہیں
اٹھانے کی، زیمن دار نے کہا: فرصت نہیں اٹھانے کی ؟ ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولا اس
نے، اس نے چھوٹ جینے سے کہا: چلو بیٹے! کھن رکھنے والی منگی اٹھا کر لے آ وَ، دو تھی
بھاری، اس سے اٹھا کی نہیں گئی، ہاتھ میں سے بھسل کر گرگئی، کھن ساراخراب ہو گیا، اب
بتا وَزیمن دار کس پرخفا ہوگا؟ جھوٹے بیٹے پر بابڑے سے کہا اور کے بیٹے پر بابڑے سے کہا کہا ہوگا؛ کرنے
کا کام آواس کا تھی، چھوٹا تو کمز در ہے۔

اس واسطے اس کام کو پہلے ایول مجھنا کہ میرے اندر پہم، صلاحیت پیدا ہو جائے ، تب کرول گا، یہ تعط ہے۔ ابلیت تو اس طرب سے پیدا ہو گل کہ اہل کے ساتھ میں رہے اور کام کرنے والے کو ویکھارہ، مجھتارہ، اس سے تھیرہ صاصل کرتا ہے، یہ جماعت چلتی ہے، اس میں چلتی ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، ہر بڑا چھوٹوں کو دیتا رہتا ہے، ہر چھوٹا بڑوں سے حاصل کرتار ہتا ہے، دس با تیں اس نے اس سے حاصل کی ، دس با تیں اس نے اس سے حاصل کی ، اس طریقہ پرکام آ ہتر آ ہتر چلتار ہتا ہے۔

ایک ایک چیزلوگوں کے ٹی کے اندر ہے، وہ اسے مجھاتے ہیں اور وین کا کام درست ہوتار ہتا ہے، اس لیے ﴿اخر جت لملناس ﴾ بیرجماعت بیامت لوگوں کے لیے تکالی گئی ہے کہ دین کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کیا جائے، کھیلا یاجائے، اس وقت نگلنے کی ضرورت ہے۔

ے، پریٹانیز حق جلی جاتی ہے۔

تو تی اکرم معلی و نیاش آشریف لائے، خبر کو بھیلانے کے لیے اور یہ قسہ واری است کے سرعا کدفر مائے ،است نے اس کام کوکیا انجام ویا،سب و نیابر چھا گئی امت، کوئی ملک ایبانہیں جہاں صفور اللہ کی وعوت نہ پیچی ہو، روئے زمیں پرکوئی جگہ الیں موجود نیمیں جبال اللہ کے پاک رسول اللہ کا نام جائے والے موجود شہول، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نیس مانتے ، باقی جائے سب کھیب ہیں، اس کام کے واسطے حضرت مولانا الیاس رحمة الله عليہ نے سب سے سلے ميوات كے علاقه كا التخاب فربایا، میوات کاعلاقہ وہلی کے قرب وجوار میں دور تک چلا گیا ،اس کو دیکھنے ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ کس فقدر جہالت تھی ،عرب کی جا بلیت کوبھی مات کردکھا تھا، ٹیس خوداس علاقہ میں گیا ہوں، جگہ جاکر دیکھاہے، کیفیت ریھی ،سروں پر چوٹی رکھی ہوئی ہے، گنگا داس اور جمنا داس نام بین ،گھروں بیس مور تیاں رکھی ہوئی بیں ،کہیں کوئی کلمہ جائے والانہیں، نماز تو بعد کی چیز ہے، اور اس قوم میں ایک دھونس کہلاتی ہے، ایک نقارہ ہوتا ہے، ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے، جب کوئی عائمیسر جنگ ہوتی سے توایک جگہ بروہ تقاره بجایا جا تا ہے، جس کی آواز یا نج کوس تک جاتی ہے، یا نج کوس کی دورق برایک دومرافقارہ رکھا ہوتا ہے، اس کی آ وازس کروہ فقارہ بجایا جاتا، پھراس کی آ واز جاتی یا گئے کیں تک ،غرض اس طرایفہ ہے تمام علاقہ میوات میں بیہ آ داز کھیل جاتی تھی میہ ایک نفیر عام کی صورت بھی ،جس مخص کے باس جواوز ار ہوں ، حیاقو ، ناٹھی ، بیمائی ،جیمرا ،ہلم کے کرنگل آئے تھے اورلز اکیاں ہوئی تھیں ، انگریز نے ہر چند جایا کہ ویاں اس قائم ہو، ومان کے لوگ انسانیت سیکھیں وہ ک واصطبخت سے تحت جا تم متم رہے و مال و

## تىلىنى ھامت ئىلى كىروشىن كىكوىنى ئىرىقاق ئى كىروشى تىن

جنبوں نے مجرموں کو تخت سزائیں ویں، چوری کرنا، ڈاکدڈالنا، دوسرے کی عورت کو بے بھا گناان کے یہاں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ بہت معمولی چیز تھی، سے کیفیت تھی، ایسے علاقے کا انتخاب کیا ہے ای تبلیغی کام کے داسطے۔

حضرت مون ناولیاس رحمة الله علیه نے ایک بستی کے آ دمیوں کونماز پڑھتا سکمائی، اس نے نماز پڑھی، دوسرے اوگ جمع ہوگئے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے سات تھے کہ دیکھواس کو کیا ہوگیا ہے؟ جن بھوت کا اثر ہے، اوندھا سیدھا جو بور ہاہے، سابقیت ان ایکول کی تھی۔

اید بستی بیس جانے ہے معلوم ہوا کہ ریستی سری مسلمانوں کی ہے اور اس
کے قریب دوسری بستی غیر مسلموں کی ہے ،مسلمانوں ہے نوچھا ،بھائی ! تم میں اور ان
میں کیافر تی ہے ؟ کیوں کہ خدا کے پیغام ہے ،قرآن ہے ، نماز ہے تم بھی ناواقف اور
وہ بھی ناواقف دزنا ، چوری ، بدکاری سب تمہار ہے بیبال بھی ہوتی ہے ان کے بیبال بھی
ہوتی ہے ،کوئی کام اسلام کا تمہار ہے ! ندر تبیں ہے ، تو تم میں اور ان میں کیافر ق ہے ؟ تم
مسلمان کہفاتے ہوا در وہ غیر مسلم ؟ تو اس نے صاف صاف بتایا کہ جمارا تکاح قاضی
ہے میں ہے ۔اور ان کا نکاح بیندے پر ھاتا ہے ، اتنافر ت ہے۔

ایک جگہ جانا ہوا، وہال مجدتوبی ہوئی تھی، پرانے زمانے کی، کی سوسال پہلے ی بقراس میں بکریال بیٹی تھیں، بھر یوں کی مینگینوں کا ڈھیر تھا، کوئی اڈ ان کہنے والانماز پڑھنے والانہیں تھا، س مجدکو جا کرصاف کیا، مینگئیال تکالیں، اڈ ان کی، لوگ اسٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ بدگمانی ان میں پیدا ہونا شروع ہوئی، ایک کہنا تھا، سرکاری آدی میں، ٹیا، سوئ بیں، ایک کہنا تھا، فند ہر پاکرنے کے لیے آئے ہیں، اینے ایسے تھانہ سے تحقیق کے لیے پولیس آختی، یہ سب چیزیں ابتدا میں پیش آ کیں، ان لوگوں میں ایک میاں کی ہوتا تھی، کی سوسال میاں کی ہوتا تھا، کی کا کا سیں، جس کے پاس ایک جیری ہوتی تھی، کی سوسال سے پڑی ہوئی، فرن کرنے کا وقت آتا تو میاں تی کے پاس جانور آتے، وو "اسم اللہ، اللہ، اللہ اللہ اللہ کیوں کہ اس جیری پر چھی ہوئی ہے، اس کے ذریعہ ہے ذریع کے اس کے ذریعہ ہے ذریح کرنا، یہ کیفیت تھی۔

غرض بجیب حالات تصوبال کے جعرت مولانا الیس رحمة الله علیه في اس علاقه کا انتخاب کیا ہے اس خدمت کے لیے ، ایسے اکمر علاقے میں کام کرنے کی واغ تیل ذالی ، جہال علم نہیں ، عمل نہیں ، اخلاق نہیں ، کوئی چیز نہیں ، ایسے علاقد میں شروع شروع میں خت سے بخت دشواریال بھی ہوئیں۔

ایک گاؤں بی تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا: فلاں تخص چوبدری ہے،
اپنے مکان کے سامنے بیٹستا ہے، اگروہ اس کام کے لیے کھڑا ہوجائے تو سب کھڑے
ہوجا کیں ہے، اس کے پاس سے، جاکر پاس بیٹے، وہ سربانے بیٹی ہے، معثرت پائٹی
بیٹے اور بیٹھ کر بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے اس کی تھوڑی کی طرف ہاتھ
بوطایا، یا مانوں کرنے کے لیے، اے فصر آیا، ووسری مرتبہ پھرے ہاتھ بوھایا، تواس
نے کہا میری ڈاڈھی پر ہاتھ بوھایا ہے، تیرے لاٹھی ماروں گا، مولاناتے فوراً بیر پکڑلے
اس کے اور فر مایا: اب تولائی نیس مارو کے، اب تو خوش ہوگیا، اس طریقہ پرلوگوں کو
مانوں کیا، وولائی مارنے کا اراوہ کرتا ہے، حضرت مولانا اس کے بیر پکڑلیتے ہیں، غرض
ایس ملاقہ میں کام کیا، بیتو آپ حضرات کے بیبال نام پڑگیا ہے تبینغ کا، انہوں نے تبلیغ
نام نیس ساتھا، انہوں نے کہارین سکھنے کے لیے جاور بیوں کے صدیوں سے وہ لوگ آباد

نتے اور کسی زمانہ میں ان کے بڑے مسلمان ہوئے تنے ،اس وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے ،ورکوئی بات اسلام اورا نمان کی ذرابھی ان میں نیس تھی ،ان لوگوں کے دلول میں جذبہ بیدا کیا کہ دین سکھنے کے واسطے جلو، ایک میاں جی ان کے ساتھ ہوگیا۔

اول تو مولاتا کے بیبال ابناجو مدرستھا، والی نظام الدین میں تعلیم ہوتی تھی،
تعلیم کی کیاصورت تھی؟ قرآن کریم باظرہ پوراپڑھا دیتے تھے اور کم ہے کم ایک بارہ
حفظ کرا دیتے تھے اور بچھ تھوڑا سالکھ تا سکھا دیتے تھے، تا کہ خط لکھنے پڑھنے کا کام آ
جائے۔ اس کے بعد چھوڑ دیا، جاؤا اپنا کام کروسیان کے بیبال کی تعلیم تھی اور بہت ال
غریب لڑے ،کوئی لڑکا کا ناہے ،کوئی اندھا ہے ،کوئی تشکر اسے ، تھرک کی کام کامیں ،
مال باپ کے اور بربار ہے ، قو معنرت مولانا جائے تھے کہ اچھا بھائی اسے ہمیں دے دور اسے الکر بڑھا تے ،دین سمات ، دین سمات ، دین کے سے صورت جاری رہیں۔

شروع کیا، اینے اپنے بعول میں جنے لیےاورنگل جا ؤ جاکیس روز کے واسطے، ایک میاں تی ان کے ساتھ میں اور جماعت کی جماعت جلی جارہی ہے، جالیس روز کے داسطے، وہ میاں بنی یز ها کھا ہے، کتابیر ها لکھا ہے؟ قرآ ن شریف اس نے پورا پڑھ رکھا ہے اور کچھنجوزی می اردو جا منا ہے رنماز جا نہا ہے اوران لوگوں کو بسی کو فلمہ یاد کرار ہاہے ، کی کو الحمد بإدكرار ماہے بھی كوالتحيات بإدكرار بات جيسي جيسي جس كي هانت ہے وو ياد كرتا ہے، حالیس روز تک بیانوگ بلغ میں رہے اوراس حالیس روز کے اندراندرانہوں نے كيا كيا؟ وضوكرنا سيجة لي منهاز ميزهنا سيجة لياءالحمد يا دكر في قبل موالندي وكر في مورو وشريف یا د کرلیا ،اس جاکیس روز کی عدت میں انہوں نے زیامیس کیا ،شراب نہیں فی ،انہوں نے چوری ٹیس کی ،انہوں نے وا کے ٹیس والا ،انہوں نے آپس میںلز الی ٹیس کی ،انہوں نے بيسكها كدمان باب كا اوب كي كيا كرت بين؟ بعائي بمن ك كيا حقوق بين؟ مسافروں کے کیا کیاحقوق ہیں؟ بہت ساری باتیںانہوں نے آ ہستہ ہستہ سکھ نیں، حالیس روز کے بعد جب یہ جماعت کےلوگ واپس آئے ، انہوں نے آ کرصبر وسکون کے ساتھ در زندگی نہیں گڑ ادمی، بلکہ اس بات کو سکھایا، ووسروں کو ترغیب وی اور برخمخص ان کود کچے دیکے کرید سوچنا کہ واقعی بیاتو بہت اچھے ہوکرا کئے ہیں، پہنے بری عاد تکن تھیں،وہ عاوتیں اب ان کے اندرنہیں، ماں ہاپ سے مینے لڑا کرتے تھے، اب مال باپ کی خدمت كرتے ہيں، يميلے حاجے تھے كەمخذ والون كامال لوٹ ليس،اب حاجے ہيں كە غر بیوں کی مدد کریں ، پہلے اس فکر میں رہتے ہتھے کہ چوری کرلیں اوراب جوری ہے حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں، کتنابز اتغیر ہوا ان کی زندگی میں؟! تو دوسری جماعت نکلی ، پھر تیسری نکلی اور پھر کچھے روز کے بعدیہ پہنی مرتبہ جو نکلے تھے، جالیس روز کے لیے رہمی

<u>ومارہ نکلے۔</u>

غرض بيسلسله عام طور برجاري بوگياا ورحضرت موانا تانے بيفرمايا كدديكھو! جہاں جہاں بزرگ ہیں،مثارتے ہیں،وال جاؤاوران سے برگزمت کبوكمآ بہلغ ك لے جازے ماتھ باہر چلے مئن تعفرات نے جوشاعل اختیار کیے جی ترکید باطن کے یا تعلیم سے کوئی حدیث میر هار باہے کوئی فقد پر هار باہے کوئی تغییر پر هار باہے ، ان حضرات نے بور ، ولائل کی روشن میں اس کا متحاب کیا ہے ، ان سے بیرمت کہو کہ آپ ان دین خدمات کوچھوڑ ویں، بلکہ ان ہے میہ کہو کہ حضرت! کام بہت بڑا ہے اور ہم لوگ t الل میں مارے اندرصلاحیت نہیں ،آ ب وعالیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کام کوسیح طریقه پر چلائے، ہماری تاالمیت کی وجہ سے کام خراب نہوہ ہمیں اس کا ڈرر ہتا ہے، یہ وعلان ہے کراؤ، چناں جہ ہیرہوتا تھا، جگہ جگہ جاتے تھے بیلوگ اور پھراس کا اتنارواج ہوا کہ ان لوگوں کے لیے مشکل مہیں چلنے کے لیے نکانا، بہال تو بہت در ہوتی ہے بھکیل کرنے میں، نام لکھایا جاتا ہے، بار بار کہاجاتا ہے، کوئی صاحب اٹھتے ہیں، تھوڑی ک ہت کر ہے، کوئی جھنجھلا کر ، کوئی کسی طریقہ ہے ، گھرنگلنا بہت آ سان ، فورا نکل جاتے

اب پھران لوگوں کے درمیان بیس کیا انقلاب ہوا، اتنا بڑا فرق ہوا کہ ایک شخص نے چوری کی، تھانیدار نے اس کو بکڑ کرجیل میں ڈالا، پوچھا کہ تو تبدینی جماعت میں جاتا ہے کہبیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جایا کرتا، اس کی بٹائی کی، بٹائی کر کے اس شرط پرچھوڑ اکہ جاکر تبذیح میں چلہ دے، تھانیدار فیرمسلم تھا، وہ جانیا تھا کہ جو تبلینی جماعت میں جاتے ہیں، چوری ان کی چھوٹ جاتی ہے، یداخلاقی جھوٹ جاتی ہے، ان

## كليني جما هية منتي تموه من مخطوع كا وأن كررد في ش

کے اندر ہز اتغیر پیدا ہوجا تا ہے ، کننے تعجب اور تیرت کا مقام ہے کہ غیر سلم اس سے اتنا اگر لیتے ہیں اور سلمان اس کی طرف متوجہ ہوں تو کتنا ہزا فا کدہ ہوگا؟

ایک مرتبہ ایہا ہوا کہ دوآ وی ، دونوں کے دونوں تبلیغ میں جانے والے ، ان کے درمین ناٹر ائی ہوگئی،شیطان تو ہرجگہ لگا ہواہے، یہ تھوڑا ہے کہ تبلیغ والوں کو چھوڑ دے گار با مکل تہیں ، وہ کسی ونت نہیں بخشے گا ، و د تو مرتے وانت تک ساتھ رہے گا ، اس واسطے لزائی ہوئی ،ایک نے دوسرے کے گھونسہ مارا مند بر،جس ہے اس کا دانت بوٹ گیا ،بس وانت تو نتے ہی اس گھونسہ مار نے والے کوخیال ہوا افسوں! میں تو تبلیغ میں جاتمہ و ہے یکا، جماعت میں گیا تھا، بوی خطاہو کی میرے سے تو،اب برایر بیٹان ہوا،آیااہے میاں جی کے باس میاں جی افرائی میں دانت ٹوٹ گیامیرے ہاتھ سے دوسرے کا ، بتلاؤاس کی کیامزاہے؟ قرآن میں دیکھے کے بتاؤرمیاں جی نے قرآن کامطالعہ کیااور اس میں پڑھا: ﴿المسن بالسن ﴾ وانت کے بدلہ دانت، کیابہت احجمالیٹ گیااور جس كا دانت أو نا تفااس سے كہا: بھائي! تو تو زُلے مير سيانت ، جس طرح سے بوسكے تو رُ العاميري طرف ساجازت ب، وه آياس بينبس اونا، وه سيني يريين بين يوجهنا ہے: میاں جی امعاف کرہ کیساہے؟ میاں جی نے کہا: قرآن یاک میں آیا ہے: ﴿واْن تعفوا أقرب للتقوى ﴿ ﴿ وَأَن تعفوا حَيْرِلُكُم ﴾ ميال في في كبا: معاف كرنا اعلى بات ہے،اس نے کہامیں نے معاف کردیا۔توبیدانقلاب مواطبائع میں۔طبائع میں انتهاب ہونامعمولی بات نہیں، بہت ہوی چیزے، جن لو توں کی زندگی اس طرح ہے گزری و د نوگ بیبال تک پینچ جا کیں ، سیمعمو لی بات نبیں ،اگر پنلطی ہے کی وقتی جذب ، سمى وقتى داعيه ہے بنلطى سرز دہوگئى اور دانت نوٹ كيا تو فورا انتقام دینے كوتيار اور جو

کیجھودہ فیصلہ کر دے اس کے واسطے وہ آ مادہ ہیں۔

ای سلیے میرے محترم دوستواور بزرگو! ضرورت ہے کہ ہم اس کام میں حصہ لیں اور حصہ پلینے کی بھی صورت ہے کہ اس کا مرکی ایمیت کودیکھیں،حضرت مول ناائیاس صاحب نورانشه مرقد وفرمايا كرتے تھے كه ديكھوا جب تبليغ كه واسط نكلوتو يملے وضوكر كے وورکعت نمازیر ھاکر بیسون لوک بیکام اتناہم اوعظیم انشان ہے کہ جل تھا لی نے اس کام کے لیے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیٹیبر کیسے ، میا کام کیسا ہے؟ معمولی کام ٹیس، پینیس کہ دو يميے كا سود بخريد نے كے ليے جارہے ہيں وابيا كام نيس، تفريح كے بيے جارہے يو وابيا کا متبیں، بلکساس کی عظمت کوول میں بٹھاؤ ، اس کام کے لیے القد نے پیٹمیروں کو بھیجااور انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کمیں ایعضا بعضے پیمبروں کو آرے ہے چیرا گیا، بعضوں كوآ ك من و الأكياب ، بعضول كوّل كيا كيات ، بعضول ير مِتْم برسات مُنْ بين ، وتبيا علیم انسلام کے ساتھ یہ چیزیں بیٹن آ چکن ہیں ، جب اس کام کوافعا ، اور سنجالنا ہے ، اس کو لے کر چلن ہے اتواس کام کے جو پیش رو ہیں ،مقتدیٰ ہیں ، ان کے حالات برغور کرتے کی ضرورت ہے کہان کے او پر کیا گر رکی البندااس کام کی اہمیت اورعظمت دل میں قائم کر کے تضرع وعا جزی کے ساتھ درخواست کر کے وعا کریں کہ: اے اللہ! ہم لوگ نااہل میں، ہمارےایمانوں میں پچنگی نہیں، ہم رےاخلاق میں پچنگی نہیں، آج ہمارے اعمال واخلاق کی مجہ سے غیر مذہب والول کے سامنے شرمندگ ہوتی ہے، ارے بیمسلمان امسلمان تو ہزے اخلاق کا ہوتا تھا ،اعلی کیریکٹر ،وتا تھا اس کا ، آج بیک وت سے؟ اللی كيريكتركاتوبيرحال تھاكہ جنگ فارس كے وقت ميں جب شنراوہ فارس گرفآر کرے لایا ٹیاہے اس کے لیے سزائے موت تجویز تھی، جب اس توقل کرنے

وقت آیاتواس سے او جھا گیا کہ تہاری آخری کوئی حسرت ہے؟ آخری خواہش ہے؟ و نیا ہے جانے ہے مبلے مبلے کوئی خواہش ہوتو بتاؤ،اس نے کہا مجھے تو قع نہیں کہ آپ لوگ میری خواہش یوری کریں ہے، کہائییں، یو چھای واسطےرہے ہیں تم ہے، بناؤ کیا خواہش ہے؟اس نے کہا مجھے بیاس لگ رہی ہے، یانی پند وو۔کہا اچھی بات ہے، آیک کنورے میں یانی لا یا گیا،اس نے کہا:اچھاوعدہ کرنوکہ جب تک میں میدیانی نہیں ہوں اگا، ای وقت تک مجھے تل نہیں کرو گے، اچھی بات ہے، یہ ہماراوعدہ ہے،اس نے کہافتم کھالو،انہوں نے کہ بشم کھانے کی ضرورت نہیں ہمسلمان کا قول بی شم ہے، یہ بات تھی کے مسلمان جھوٹ نہیں یونٹا، جومسلمان نے زبان ہے بات کبددی وہی اس کے لیے تسم ہے، یہ اس کے کیریکٹر کا صال فقاءا تنا پختہ ہوتا تھا ،آج تحریریں لکھائی جاتی ہیں ، کوئی آج نامد کیا جہ تا ہے تواس کے میے تحریر لکھائی جاتی ہے تحریر لکھانے میں تو کوئی بات نہیں، الجیمی بات ہے، پیختگی ہوجائے گی الیمن یبال توعدم اعتادی وجدے ہے، اسے جسونا سمجھتے ہیں کہ کل کواس نے اٹکار کر دیا تو اس تحریر کے ذریعیہ ہم وعوی دائز کر تکیس گے۔ جب اس کے سامنے بانی لایا گیا تواس نے بانی ٹھینک ویا اور کہا: ویکھیے صاحب! آپ نے دعدہ کیاتھا،جب تک میں یانی نہیں ہوں گااس ونت تک مصلی آ نہیں کرد گے،اب یہ یانی تو پینا ناممکن ہے، زمین پر گر گیا۔حضرت ممرفاروق رضی انٹد عند کواطلاع کی گئی ، آپ نے قرمایا کہ ہم اس کے ساتھ دھوکٹییں کریں گے ، آزاد کردو ، · حِيورُ وياس كو، جب آزاد كروياه آزاد موتے كے بعد كہتا ہے: "أشهد أن لا إلىه إلا

المنه وأشهد أن محدداً عبد، ورسوله " كلمه پڑھتا ہے، پھراس نے بتایا: پیس اینے ول سے تو مسلمان ہو چکا تھا بہت ویر پہلے، نیکن بیس گرفتار تھا اور میرے لیے سزائے قل حجو پر بھتی اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر میں ای حالت میں اسلام قبول کرنا ظاہر کیا تو لوگ بہی مجھیں گے کہ بیموت کے ڈر سے مسلمان ہوا :اس لیے میں جا ہتا تھا کہ کسی طرح آزادی ال جائے ،اس وقت اسلام کا ظہار کروں۔(۱) تو کیم بیکٹر کا بیانا تھامسلمان کے ، دوسرے دھوکہ کرتے رہیں ،ہم دھوکٹریس کریں گے۔

ایک محد ت تھے، ان کے بہاں کا یہ حال تھا کہ جس غلام کود کھتے کہ یہ غلام زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کوآ زاد کردیتے ،غلاموں کو یہ بات معلوم ،وگئی ، لمی کمی نمازیں پڑھنا شروع کردیں غلاموں نے ،سارے صوفی بن گئے اور و دکتہ ت سب کوآ زاد کر دیتے ، کس نے ان کو بیاطلاع کی کہ یہ نماز اس واسطے پڑھتے جیں تا کہ آزاد ہوجا کیں ، تو انہوں نے فرمایا کہ جو خص انفہ کے دین کی خاطر ہم کو دیوکہ دے گا ہم اس کے دعوکہ میں آ جا کیں گے ،کوئی حرج نہیں ، یہ دھوکہ دیتے ہیں بہت اچھا ، یہ جا نیس ، ہماری طرف سے آزاد ہیں ، آزاد کردیتے ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة انتدعید رحمة واسعة کے دور کا واقعہ ہے ، جب
کوئی مخص ذکی مسلمان ہوتا تو اس کا جزید معاف کر دیتے ، محصول معاف ، محصول جو
حفاظت کے لیے لیا جاتا تھا ان کی تکرائی کے لیے، وہ محصول معاف کر دیتے تھے، جب
کوئی مسلمان ہوجا تا تھا وان کے عامل نے اطلاع کی کہ خزانہ فالی ہوگیا ، وہی لوگ
کخریت سے مسلمان ہورہے ہیں ، جزیدان سے معاف ہور ہاہے ، اب آ مدنی نہیں ہو
رہی ہے خزانہ ہیں ، کیاز وروار جواب و یا ، حضرت عمرین عبدالعزیز رحمة اللہ علیہ نے "اِن

 <sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ، سنة سبع عشرة، ذكرفتح رامهرمز، وتستر وأسر الهرمران:
 (۱) ١٣٩٢-٣٨٩ دار الكتب العلمية، البداية والتهماية، سنة سبع عشرة، فتح السوس:
 (١٠٠١-١٤) دار هجر.

مست مداً قد بعث هادیاً و لا جابیاً " حضور عظی کوالله تعالی نے بھیجاتھا ہادی بناکر، ہدایت وسینے کے لیے، جانی رو بیہ بٹور نے والا بناکر نہیں، تاکہ روپے بٹوریں، اس واسطے جزیہ تومعاف ہوئی جائے گا، چاہے کوئی اپنے اسلام لانے میں صاوق ہویا نہ ہو، روہ جانیں الیکن جزید معاف ۔

بے تارواقعات سے تاریخیں اکابری ، مشائح کی ، سلاطین کی ، خلفاء کی تجری ہوتا ہوتا ہوتا ہوں کہ مسلمان اپنے قول کا ، اپنے تعلی کا بہت پختہ ہوتا تھا ، اس کا کر دار بہت اعلی ہوتا تھا ، اس کی مثال ملنی دوردور تک مشکل ہوتی تھی ، اس کر دارکود ایس لانے کے لیے ، اس اعلی کر دارکود و بارہ رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس اقیر دور میں پیطریقہ جاری فرمایا جو بہت زیادہ اور کار آمد ہے ، تجربہ ادر مشاہدہ ہے اس کا ، جس جگہ پر بیحال تھا کہ نماز نہیں جانے تھے ، کل نہیں جانے تھے ، کیمیس برس تک محنت کی اور جانکاہ محنت کی اور جانکاہ محنت کی اور جانکاہ محنت کی گری کے زبانہ میں چلے ، سردی کے زبانہ میں سفر کیا ، برسات میں بھی سفر کیا ، خرس تھی ہو کیا ، خرفت کی ۔ بربت ہی پر بیشانی نے ساتھ ہرداشت کی ۔ بہت می پر بیشانی خندہ بیشانی کے ساتھ ہرداشت کی ۔ بہت می پر بیشانی خندہ بیشانی کے ساتھ ہرداشت کی ۔ بہت می پر بیشانی خندہ بیشانی کے ساتھ ہرداشت کی ۔ بہت می پر بیشانی خندہ بیشانی کے ساتھ ہرداشت کی ۔

ایک مرتبہ ایک پیاڑ پر چڑ صنا ہوا، شام کے وقت جب وہاں پہنچے تو حضرت مولا ناالیاس نورائلہ مرقدہ نے ایک صاحب سے کہا بھائی او کیے نبی اکرم اللے نے کتنے پہاڑ چڑھے اس دین کی خاطر ، آج ایک پہاڑ چڑھنے کی سنت اوا ہوئی تجھ سے ، بیہ کتنا مبارک دن ہے؟! پر حضرات اس بات پرخوش ہوتے بھے کہ اللہ کے رسول باللے کی سنت کوزندہ کرنے کا موقعہ آیا۔

حضرت شیخ البندمولا نامحود حسن صاحب و بو بندی رحمة الله علیہ نے رات بھر نمازیدھی معمول تضارات بھر، کھڑے ۔وکر، قرآن سنا کرتے ہتے، رمضان المبارک میں، پیروں برورم آ گیا، بیڈ لیول برورم آ گیا،اس پر چبرے برائی بٹاشت کہ حضور ا كرم الله كالله كالم يرجى ورم آيا تها، آج الله في مين اس سنت يرمل كرنے كى تو کین مرحمت فرمائی ۔ یمی چیزان حضرات کی خوشی کا ذریعہ ہوتا تھا، خوش کرنے والی چیز ہوتی تھی کہ نی اکرم بیانے کی ایک سنت زند وہوئی ،حضورا کرم بیانے کی ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا برافضل وکرم ہے، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی ، پچیس برس تک محنت کی ، ہرجگہ براینامبلغ چھوڑ ا، ہرجگہ کمتب قائم کیے اور ان مکا تیب میں مرسین کی تخواہ اینے یا س سے دی مگاؤں والون سے نہیں ما تھی، چندہ مہیں کیا، پھیس برس بعد پھرجا ناہوا، ہائے یا نے کوئی کےعلاقہ کے جودیبات تھے ان کا ایک علاقه بنا کرن کوسه تجویز کردیا،ایک جگه پرینیج میں، دریافت فرمایا که بھا گی! بناؤ اس بنج كوسه مين كيا كام بوا بجيس برس مين؟ ايك شخص متقلام ملغ موجود تفاءاس نے بتلا ویا کد حضرت! ہمارے اس پانچ کوسہ کے علاقے میں تمن یا جارا دی ایسے ہیں جو تنجد کے بابندنیں، باتی سب تبجد کے بابند ہیں۔ جہاں نماز ہے واقف نہ تھے، وہاں اللہ تارک وتعالی نے اس محنت کی برکت سے بیانقلاب فرمایا کدنین یا جارآ وی ہی صرف الیے ہیں جو تبحد کے پابند ہیں ، ہاتی سب جید کے پابند ہیں۔

اکی جگہ پنچ، وہاں بتلایا کہ چار پانچ آ وی ایسے ہیں جو جماعت کے پابند میں، ورشہ سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے پابند ہیں، ایک بڑ کور میں جمال تخت ترین لزائی اور سر پھٹول رہتی تھی ،کس نے کسی کا ہاتھ تو ڈویا، مار کر سرتو ڈ دیا، یہ چیز رات ون رہتی تھی وہاں، دریافت کیا، بتلایا: اس پانچ کوں کے علاقہ ہیں کوئی دوسلمان ایسے نہیں کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی، ورعداوت ہو، سب کے سب بھائی بھائی بھائی بن کرد ہے ہیں، کتابوا انقلاب ہے؟ طبائع کا انقلاب لا تا یہ بوی چیز ہے،

اس لیے حضرت مولا تا محد الیاس صاحب رحمۃ القد علیہ فرمایا کرتے ہے کہ آج کا جہاد

سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جس دل میں دین کی قد رئیس اس کے اعدرہ بن کی قد ر پیدا

کردینا، دین کی ترب پیدا کردینا، جب دین کی طلب ہوگی تو آدمی حضورا کرم اللہ کے

اوصاف عالیہ کو بھی تلاش کرے گا، آپ علیہ کے اخلاق جیلہ کو بھی دیکھے گا، آپ علیہ

السلام کی تنام یا کیزہ زندگی کو اختیاد کرے گا، ہر بات میں لوگوں سے بوجھے گا کہ اس میں

سنت طریقہ کیا ہے؟ اس میں حضوط اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ اپنی زندگی کو آزاد تیس رکھے گا،

ملکہ بابند بنادے گا، جبکہ دین کی طلب ہوگی، اگردین کی طلب نہیں ہوگی تو تھر پھر پھر نیس

یہ آب جانے ہیں کہ بہتے میں تقریری اصل نہیں، تقریر جوکی جاتی ہے وہ پچھے دار نہیں ہوتی بقر روں کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو صرف لوگوں کو آبادہ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اصل مقصود تو کام ہے، عمل ہے، اس کام ادر عمل کو اختیار کرنا پر مقصود ہے، اس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ تقریر تو تھئی آبادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تقریر تو تھئی آبادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تقریر تو تھئی آبادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تقریر تو تھئی آبادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تقریر تو تھئی آبادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوئی کہ مولا نا قرما یا کرتے تھے کہ دیکھو! جب تبلیغ کے لیے جلوتو دورکھت نماز پڑھ کر، اللہ تبادک و تقالی کے سامنے گنا ہوں ہے تو ہو کے استعفاد کے ساتھ ادر پر تضور کرتے ہوئے کہ اللہ یا کہ ہے ہا، آب کا تھر انہ ہونے سے بیا، اسے اللہ یا کہ اور نا کارہ لوگوں کے ہیر دکر دیا۔ اس اللہ اس کو خراب ہونے سے بیا، اسے اللہ! اس کو خراب ہونے سے بیا، اسے اللہ! مارے گنا ہوں کی خوست کی دجہ سے یہ بے تا ثیر نہ ہوجا ہے ، پر تھود کرتے جا وادر بھی آ داز سے ذکر بیں مشغول رہو بیجان اللہ یاک ہے، ہر عیب سے، الحمد للہ، جر بھی آ داز سے ذکر بین مشغول رہو بیجان اللہ، اللہ یاک ہے، ہر عیب سے، الحمد للہ، جر

خوبی اللہ کے لیے ہے ملا الدالا اللہ جم مائے کے قابل صرف اللہ کی باک وات ہے، الله اكبر، الله سب بانداور بالاب، خاص كرفقظ الله اكبركوكية بوس عاد اورجهال سن بھائی سے ملاقات ہواس کے آس باس کھڑے ہوجا داور ہر مخص اپنے قلب ہے، زبان سے وکر میں مشغول رہے، دھیان الله کی طرف رہے، اس فضامی معاصی مجرے ہوئے ہیں بظلمت مجری ہوئی ہے، مثلالت وجہالت بحری ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے اس فضا كومنوز ومعطركرو، تاكه وه جبالت ووربوءالله تبارك وتعالى كي رحمت قريب بو، آ بسته آ بسته کلمات پڑھتے رہو، آیک مخص منولی کلام ہواوروہ سوسیچ کہ بااللہ ایمی طرح ے ایما ہوکہ بغیر میرے کے خود بخو داس بھائی کے جی کے اندر یہ بات آ جائے، جو میں کہنا جا ہتا ہوں، تیرے دین کواس تک پہنچانا جا ہتا ہوں، یہ بات توخوداس کے قلب میں ذال دے، مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے اور پھر بیہو ہے کہ اگر کوئی اور چھس کہنا تو اچھا تھا میرے کہتے کے بجائے ، پھر کہے اس سے نہایت اوب واحرّ م کے ساتھ یہ بچھتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں ،اگروہ شخص چھوٹا ہے تو بوں سمجھے کہ انجھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی اس نے گناہ کبال کے؟ بہت کم گناہ کیے بول کے میری عمرزیادہ ہے، میری ڈا ڈھی سفید ہوگئی گناہ کرتے کرتے ،میرامنٹییں کہاس کے ساتھ بات کہسکوں، دین کی دعوت دے سکول اورا گر عمر میں براہے تو سوسیج کماس نے نیکیال زیادہ کی ہول گی ، الله كوزياده بادكيا بوگا، زياده عركزري اس كى ميسكس مندسي كبول،اين اندر يورى بوری ندامت کا حساس کر کے چراس ہے کے اس ادب واحر م کوفوظ رکھتے ہوئے

بھائی! کلمہ بڑھنے ہے ایمان تازہ ہوتا ہے،اپناکلمدآ پکوشا تا ہوں ۔آپ

میراکلیس لیں، اگراس میں کوئی فلطی اور کوتا ہی ہے تو اس کی آپ اصلاح کردیں، آپ

میرے گواہ بن جا کیں اور پھر آپ اپٹا کلی سنادیں، تا کہ بیں آپ کا گواہ بن جا وَل، ہم

دونوں حضور اکر مہائے گئے کی است کے دو بھائی ہیں، آپس میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی

پرجن ہوتا ہے، اس واسطے کلیہ پڑھنے سے گواہ بن جا کیں گے ایک دوسرے کے اور آپ

ہمارے ساتھ فلاں مجد ہیں آج نماز پڑھ لیں بگشت کے لیے چل رہے ہیں۔ ایپ

ہمارے ساتھ فلاں مجد ہیں آج نماز پڑھ لیں بگشت کے لیے چل رہے ہیں۔ ایپ

زرا آپ بھی مہر بانی کر کے تشریف لے آئیں، جب دہ ساتھ ہولیں، لے جا کیں ان

اس طریقہ پراس ہے بات کریں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے بہت نوشی کا اظہار
کرنا ہے کہ اے اللہ! تیراشکر ہے، احسان ہے، تونے اس بندہ میں کتی خوبیاں دکھی تیں
کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے بات بیش کی گئی، اس نے قبول کر لی اوراگروہ ناخوشی کا اظہار کر ہے، قبول نہ کرے تو مجر ہے اندر خرابی
اظہار کر ہے، قبول نہ کرے تو مجر ہے ہو ہے کہ میرے اندر بیکھوٹ ہے، میرے اندر خرابی
ہے، ورنہ توبیہ وجوت کو ضرور قبول کر لیتا۔ اس طریقہ پرکام کریں اور جس بستی میں جا کیں
وہاں اگر جماعت کا استقبال ہو، لوگ خوشی کے ساتھ آ جا کیں، تشہر نے کا بھی انظام
کریں، آپ کی تعلیم میں بھی شرکت کریں، گشت میں بھی شریک ہوں، جماعت بھی بن استحصاد
جائے، باہر نظنے کا بھی موقعہ بل جائے تو آپ یہ نہ جھیں کہ جمارہ کام ہوگیا، بمارا مقصد
حاصل ہوگیا، بمارا مقصد حاصل ہوگیا، ورث اند بشریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بہاں جب حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہاں آپ سے یہ نہ کہ دیا جائے کہ جس

متصدک لیے آپ نے دنیا میں کام کیا تو وہ تو مقصد و ہیں حاصل ہوگیا، پھرہم ہے کیا عِيا ہے جو؟ اس واسطے یوں نہ سمجھے کہ جارامقصدہ صل ہو گیا، جارامقصد تو اس و نیا میں ع اسل او نا ای تین اوامقصد کیا ہے؟ جارا مقصد سے کہ جرفدم پر جربول پر جرسائس پرالندکی خوش نو وی ہم کونصیب ہو،اللہ تبارک ونعالی کے خزانہ عامہ ہے ہمیں کچھ لیے، :، را مقصدتو و و ہے اس د تیا ہیں جو کچھآتا ہے وہ تو انعام وجیز ہے مختصر ساانع م ہے، جو الب الإيشال جا تاب ورندنو حقيقت بين اس وتيايين الله متارك ونعالي كانعامات و موت ک حافت نہیں، میدد نیا برداشت نہیں کرسکتی ،اس لیے بوں ندسو ہے کہ حصول ۔ ''تصدیو نیاء بنک القد تعالیٰ کاشکرادا کرے کہا ہے اللہ! تیراشکر ہے، تو نے ان بھائیوں ك اندر وصد سيت عطا كررهي ب كمانبول نے اس وعوت كو قبول كيا، وه آماده ہو تھے، اے بندان وحرا مردے ہیدین کے کام کے ہے آ گے بڑھیں ،اُٹروہ قبول تہ کریں ا در دعوت في بهاعت كي تشكيل شهويائية ، وبال استقبال شهوتوان سے ملوم ند بهوں ، رنجیده نه بمول ، یول نه محجه که بهم نا کام رہے، جماعت کا میاب نہیں ہو گی۔

 بھی منوانا نہیں ہے، بلکہ کام بتانا، راہ پرلگانا، کوشش کرنا، خوشاند کرنا، کوشش کرنا، کوشش کرتے رہنا یہ ہے، اس کام میں لگار ہنا جا ہے، جو مختص اس کام میں لگار ہادہ کامیاب ہے، جا ہے اس کی کوشش ہے کی ایک جگہ میں جماعت نہ تنی ہو، جا ہے اس کی کوشش ہے ایک آ دی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا ہو، لیکن وہ کامیاب ہے۔

صدیت پاک بین آتا ہے: جب اللہ تبارک وتعالی کے یہاں جنت میں واخلہ ہوگا اور انبیا علیہ الصلو قا والسلام جنت بین آئی میں گے ، کوئی تغیر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ وی آئی ہی ہی ساتھ وی آئی ہی ہوں گے جن کے ساتھ وی آئی ہی ساتھ وی آئی ہی بارٹی ہی اللہ کے بیغام کو پہنچا یا ہی ساتھ وی ہوگا ، بیغی زندگی مجرالتد کے بیغام کو پہنچا یا ہیکن ایک ایسے ہوں کے کدان کے ساتھ ایک آوی ہوگا ، بیغی زندگی مجرالتد کے بیغام کو پہنچا یا ہیکن ایک آئی شخص ان پر ایمان لایا ہیکن ان کی پیغیر ولوگ فرق نہیں ، جس طرح سے پیغیر ولو ایک آئی میں کوئی فرق نہیں ، جس طرح سے پیغیر ولو انہوں آئی ہی ہوگا کہ تھی ہوگا کہ تو ہوں نے کیوں انہوں مائی تمہاری بات؟ وہاں تو یہ مطالبہ ہوگا کہ تم نے کتنی بہنچائی ؟ گئی محنت کی ؟ اس راستے میں گئی جد وجہد کی ؟ کتا سر کھیا یا ؟ وہاں تو یہ سوال ہوگا ، بعض بیغیر ایسے ہوں سے راستے میں گئی جد وجہد کی ؟ کتا سر کھیا یا ؟ وہاں تو یہ سوال ہوگا ، بعض بیغیر ایسے ہوں سے کہ جن کے ساتھ ایک بھی آ دی نہیں ہوگا۔

ایک جماعت کے لیے ان کو پیغیر بنا کر بھیجا گیا، وہاں زندگی بحرکوشش کی اور زندگی بحرکوشش کرنے بربھی ایک آ وی بھی ان پرایمان نہیں لایا، لیکن ان کی پیغیری میں کوئی فرق نہیں، آپ دیکھیے! ایک بینک ہے، سرکاری اس کی حفاظت کے لیے سیابی

<sup>(1)</sup> رواه البخارى في الطب، باب من اكتوى أوكوى غيره .....، رقم الحديث: ٥٠٠٥ وبداب من لم يرق، وقم الحديث: ٢٥٧٥، وفي الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً يغير حساب، رقم الحديث: ٢٥٤٦، ومسلم في الإيمان، باب اللليل على دخول طوائف من السسلمين الجنة بغير حساب ولاعفاب، رقم الحديث: ٢٧٥، والترمذي في صفة القيامة:

كفر ابواب، بندوق باتھ ميں ليے ہوئے ہے تاكہ چوركو بكڑے، وہ بيبره دے وہاہے، اس کی ساری زندگی گزرجاتی ہے،بساادقات کہ ایک بھی چورکونیں پکڑا پوری زندگی میں، کیا اس کی ملازمت میں کی ہے؟اس کی ملازمت میں کی نہیں ہے،وہ تو بس ای طریقه برتخواه بانے کامنتق ہے کہ اپن جگه برده کھڑا ہواؤیونی دے رہاہے، یماں تک كه أكرة أكوة تبعى مجيئة اورآ كراس سياى كو يكزليا، بانده ديا دورْتل بهي كرديا تو يعي وه مجرم خہیں،اس لیے کہاس نے اپنی کوشش پوری کر لی،اس سے تو مطالبہ صرف اتنا ہے کہتم نے کوشش کتنی کی ہے؟ اس کوشش کوسا منے لایا جائے واس کوشش پر اجر مرتب ہوتا ہے، حق تعالی کی طرف سے جودادودہش ہے وہ بندہ کی نیت ادراس عمل کے مطابق ہے، اخلاص کے ساتھ جس قدرزیادہ جدد جبد کرے گاءاس قدراس کواس براللہ تبارک و تعالی کی رضا مرقب ہوگی اور اگر کسی نے بیموجا کداس د تبایس میری کوشش ہے کو کی تہیں نکا آ وہ ہمت بار کے بیٹھ جائے گاءتو کس کا کیا بگاڑے گاءائے لیے اس نے ایک راستہ صاف کیا تھا بھنت شروع کی تھی جن تعالی کی خوش نو دی کو حاصل کرنا شروع کیا تھا ،اس را ہے كواس في روك وياءات ليدروازه بندكر دياء كس كاكيا بكرا؟

یہ یاور ہے کہ اللہ کا دین عارافقاج نہیں، ہم مختاج جی اللہ کے دین کے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگر ساری دنیا کا فرہوجائے تو بھی اللہ تعالی کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا اور آگر ساری کی ساری مخلوق ایمان لے آئے تو بھی اللہ تعالی کی بوائی میں کوئی فرق نہیں آتا ، اللہ تعالی تو اپنی جگہ پرا سے بلند و بالاجیں کہ و ہاں پستی کا تام ونشان نہیں ، کوئی مخجائش نہیں ، وہاں کی کا کیاسوال؟ (۱) تو یوں نہ سجھے کہ ہم دین کی

 <sup>(</sup>١)رواه مسلم في البر والصنة، باب تحريم الظلم، رقم الحديث: ١٩٧٧، والترمذي
 في صفة القيامة، باب فيه أربعة أحاديث، رقم: ٢٤٩٥.

خدمت کررے ہیں،لوگوں کے باس جا کروپناا حسان جمّا ماشروع کردیں کہ بھائی!ہم بھی تجارت والے بیں، ہم بھی کاروباروالے بیں، ہمارے یا س بھی دیوی ہیے ہیں، ہم بھی اپنہ گھرچھوڈ کرآئے ہیں ہم بھی آئ آخرہم اتن پر بیٹانی میں آئے بتم خورسوچو، اپنا احسان مدجما كي لوكون يربلك ان لوكول كي خوشا مدكري، بن تعالى كافضل مجعيس كمالله تعالی نے ان سارے جھمیلوں سے آپ کونکال کراہے کرم سے اپنے وین کی خدمت كے ليے قبول فرمايا بختى اس كوتو فق موجائے ، اتنازياده اس كوشكر كر اربوتا جاہيے ۔ اللہ كا احمان مند ہونا جاہيے، بيەنە سوچے كەشى دومرے پر اپنا احسان جما كال گا۔ اس احسان جنانے کے ثمرات اور نتائج خراب نکلتے ہیں اپن طبیعت میں برا اکی پیدا ہوتی ہے که میں دین کی خدمت کرر باہوں، میں تقریر کرر باہوں اور بید دین کی خدمت نہیں کر رے ہیں، یہ بات بہت تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، جھٹی اپنی بوائی طبیعت میں بیدا ہوگئی کہ میں بواعالم ہوں، میں دین کی خدمت کرر ہاہوں، میں تقریر کر ر باہوں اور بیلوگ جھوٹے ہیں ، دین سے بادافق ہیں جہیں جائے بید مین کیا چیز سے؟ آگریہ بات بیدا ہوگئی طبیعت میں ،اس کی وجہسے مسلمان بھائیوں کی حقارت پیدا ہونے تکی ،اگر طبیعت ہیں ،تو ہیر نہایت خطرناک چیز ہے ،ای واسطے کے چیونمبروں میں سے ایک نمبر' اکرامسلم' ہے، کوئی محض کتناہی گنہگارہو، دین سے ناداقف ہو، نیکن اللہ کا بنده بالتد كساتح تعلق كالقاصاب بكاس كالكوق كساتحه فيرخوا على جائ حديث ياك من آتات: "خير الساس من بنفع الناس". الجها آوكياوه ہے جولوگوں کوفع بہنجائے ، جا ہوگ مسلم ہوں، جا ہے غیر سلم ہوں، جا ہے دین دار ہوں، جاہے بدرین ہوں،ان کوفع بہنجانا جاہے، بلکہ برکلوق کوفع بہنجانا جاہے،اللہ

تبرک وقع لی نے انسان کو اپنا ظیفہ بنیا ہے اور القد تبارک و تعالیٰ نقع بنیجائے ہیں بید خیال نبیس قرماتے کہ یہ مسلمان ہے، ای کو نقع بنیجایا جائے، اس و تیا ہی نقع افعانے والے مب بیں، اللہ تبارک و تعالی رہ العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رہ ہیں، جھوٹی کی جیوئی کی جیوئی بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اللہ تعالی اس کو بھی روزی ویتے ہیں، اس پر بھی رحم قرماتے ہیں، یہ قرماتے ہیں، یہ و زین اور وین وار پر بھی رحم قرماتے ہیں، ان پڑھا ور چن بر بھی رحم قرماتے ہیں، یہ و زین اور وین وار پر بھی رحم قرماتے ہیں، یہ انسان ور جن بر بھی رحم قرماتے ہیں، ان پڑھا ور پڑھے ہوئے رہمی رحم قرماتے ہیں، و زین اور وین وار پر بھی رحم قرماتے ہیں، ان پڑھا ور پڑھے ہوئے رحم کا معاملہ کرتا ہی ہے، انسان جب اللہ تعالی کا غلیفہ ہے تو اس کو بھی سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہی ہے، انسان کی خیتیت کے موافق کرتی ہیا ہے، لیکن رحم اور خیر تعظیم کا معاملہ سب کے ساتھ کرتی ہیا ہے، لیکن رحم اور خیر تعظیم کا معاملہ سب کے ساتھ کرتا ہیا ہے۔ لیکن رحم اور خیر تعظیم کا معاملہ سب کے ساتھ کرتا ہیا ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے:"لا بو من أحد کے حسی لا سامن جدارہ بوائف "لـ (ا) تم میں ہے کوئی فض ایمان واد کہنا ہے کہ مستی نہیں جب تک اس کے بروی کواس سے پوراامن ندش جائے ،اگر بروی ڈرتارہ کہنہ جائے میراب پروی کس وقت میرا وقت کیا نقصان وقت میری دیوارگرادے گا،کس وقت کیا نقصان بہنجادے گا؟ یہ بات نہیں ہوئی جا ہے اور پروی کے لیے کوئی قیدتیں کہ مسلمان ہو، یا

 <sup>(</sup>١) كنتر المصال في سنن الأقوال والأفعال، خطب النبي ﷺ ومواعطه، وقم الحديث:
 ١ ٢٨ / ١ ٦٠٤٤ مؤسسة الرصالة.

إن رسول الله ﷺ قال: "ولله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن". قبل: من يا رسول الطفة قبال: "اللذي لا يدأسن جاره بوالقه". (رواه البخاري في الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوالقه، رقم فلحديث: ٦٠١٦).

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنهما کامعمول تھا، جب ان کے بال کوئی چیز اچھی بکی تھی تھی تھی۔ جب تک اچھی بکی تھی تھی تھی تھی تھی۔ جب تک اس بھی تھی تھی جب تک اس بھی ایک میں ایک

نی اگرم آلی فی فرائے تھے کہ حضرت جرائی علیہ السلام نے اتنی وعیت کی پڑوی کے حقوق کی کہ یوں خیال ہونے نگا ہٹا یہ بیال کو بیراث میں بھی شریک کریں گے۔ (۱) تو پڑوی کے لیے کوئی قید ہیں کہ سلم ہوں دین دارہوں بلکہ ہرایک ہے ہم تھے گئی ہرایک ہے ہم تھے تھے ، پڑوی کا مخت ستقل ہے ، اس کو پہچائے کی ضرورت ہے ، مسافر کاحق ستقل ہے ، بری عمروالے کاحق ستقل ہے ، اس کو پہچائے کی ضرورت ہے ، حضورت فیل ہے ہو حقوق بری عمروالے کاحق ستقل ہے ، اس کو پہچائے کی ضرورت ہے ، حضورت فیل ہے ہو حقوق بیان فرمائے ، یہ تمام زندگی کے شعبول کو صاوی ہیں ، کوئی شعبہ الیہ نہیں جس کے متعنق تعلیات موجود تہوں اور بیجو چے نمبر مقرر کیے ہیں ، یوئی شعبہ الیہ نہیں جس کے متعنق ہوا ہے کہ یہ نہیر ہی وین سے مساوا نہیں ، اس کے اندر جامعیت ہے اور ان چے نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت است کا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا ہے کہ ان دیکھ نمبروں کے ڈریچہ آ ہت آ ہت راست کھانا چلا ہو کہ کہ ان کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کی کہ کوری کے کہ کھور کو کھور کی کھور کے کہ کوری کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کے کوری کے کھور کھور کے کھور کے کہ کوری کھور کے کہ کوری کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کے ک

میں نے جو بری حرکت کی مجمی خیال ہیں آبادین کا اب بہلی میں چلے کے ایک تکا سے توبارا آتا ہے کہ اوہ وامیں نے فلال کام بھی کھا ہے

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في الأدب، باب الوصا. ة بالجار، رقم الحديث: ١٤ ، ١٥٥٦٠.

بونَ تقی،اس کابدل کیا ہے،اس کاعل کیا ہے؟ برانکاح می بوایا ہیں؟ میں کس طرح ہوایا ہیں؟ میں کس طرح ہوایا ہیں؟ میں اس حرب ہوں ہوں ہوں؟ بید چیزیں آئی ہیں، ید کیا بابت ہے؟ بات وی ہے ہے، چین ہرائے ہیں ہند کردیا ،ان کوآ دی کھول کے ہیے، چین ہرائے وی اس کے ہیے، پڑھنا شروع کرے، عمل کرنا شروع کرے، آہند آ ہند آ ہند وین کی ہرشاخ ساسنے آئی چل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ا تنا بڑا سمندراس کے سینے ہیں بھرویں گے کہ ساری زندگی کو حاوی ہوگا اور و و چل چلے گا، یہاں تک کوق تعالی کی بارگاہ میں اعلی ورجہ کامقبول ہوجائے گا۔

باقی جس محف کور چیز مجھ شن ندآ نے کہ چین بروں میں کیسے یہ چیز آسمی ؟ عمل کرے دیکھتے تو اس کی علی استحدال کی در سے اور کی بہت و کیلیتے خود اس کی سمجھ میں ؟ ناشر وع ہوجائے گاراس واسطے جب تبلیغ کے واسطے تعلیں ، جیشہ ہرمسلمان ہمائی کا اکرام کریں ،اس کے اکرام سے کسی وقت بھی غائل ندر ہیں ،یہ اکرام بڑی وراست ہے۔

ایک دفعہ حضرت موانا نامجرالیاس رحمۃ اندینلید نے فرمایا بڑے جوش میں: ''یاد رکھو! بڑے سے بڑا عمل ایک مسلمان کی اوفی می آزاری سے اللہ کے بیمال ہے رونق ہو جاتا ہے، آ دمی کتنا بڑا عمل کرتا ہے، گواس کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی مسلمان کی دل آزاری بھی ہوئی تو اللہ تبارک دفعانی کے بیمال ہے دوئق ہو جاتا ہے۔ حدیث یاک میں موجود ہے: ''المسلموں میں مسلم المسلموں میں لمسانہ ویسد د'نہ (۱) سچایکا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دومرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ ہاتھ ہے کی کواؤیت پہنچ تا ہے، نہ زبان سے کس کواؤیت پہنچا تا ہے، اس واسطایة اے مسلم سے حفاظت غروری ہے، اگرام مسلم کالحاظ فروری ہے۔''

جب یہ بہا جماعت تیارہوئی ، حضرت مولا نامحمدالیاس رحمۃ القد علیہ نے اس جماعت کور تیب و ہے کو شت کرایا ، جگہ جگہ پر یہ جماعت گی اور پھراس کو تھا نہ بون بھیجا ، حضرت مول نا تھا نوی قد بھون نہیں حضرت مول نا تھا نوی قد بھون نہیں ہو انعزیز کے وطن اور یہ تاکید کی دیکھوا تھا نہ بھون نہیں بان ، بکہ آس پاس کے ویبات میں جاؤ ، س سے روز تک وہاں گشت کرا ، پور ہا اصول کی پابندی کرو ، تاکہ جونوگ معزے تھا نوی کے متعلقین میر بدین آنے والے ہیں ، الن کی خدمت میں آئی اور آئر کرتم لوگوں کی خبروی ہے۔ بسب حضرت تھا نوی رحمہ القد کو بی خبر کی خدمت میں آئی کمی اور آئر کرتم لوگوں کی خبروی ہے۔ بسب حضرت تھا نوی رحمہ القد کو بی خبر کی فرجوں کی فرجوں کی فرجوں کی میات روز گشت کر کے پھر جموں کی فرجوں کی ایش تھا کہ بہت او نی ہے ، ہم نماز حضرت کے جبھے جا کر پڑھوا ور جا کر حضرت سے عرض کرد کہ کام میبت او نی ہاری کام کوڑ اب ہونے ہے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کا المیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بناری کام کوٹر اب ہونے سے تحفوظ رہے کے اور نسیحت کو اور و منا کو ای سے سے کام خراب کی کے در کیا ہوں کے بائری کی کو در سے اس کام کوٹر اب ہونے سے تحفوظ رہے کی اور نسیحت کو اور و منا کو ای کو در سے اس کام کوٹر اب ہونے سے تحفوظ رہے کے اور نسیحت کی وادر سے اس کام کوٹر اب ہونے سے تحفوظ رہے کے اور نسیحت کو اور و منا کو ای کوٹر اب ہونے سے تحفوظ کی کوٹر اب ہونے سے تعلی کوٹر اب ہونے کی کوٹر اب ہونے کی کوٹر اب ہونے کے کوٹر اب کوٹر اب ہونے کے کوٹر اب ہونے کی کوٹر اب ہونے کے کوٹر اب کوٹر

ایسای کیا، جماعت گئی مشت کیا، آس پاس دیبات می اور پھرد ہال سے
اور و دیا ہی ہوئے اور بتایا کدائیک جماعت اللی ہاوروہ دیا ہی ہا ور یہ ہمتی ہا اور یہ ہمتی ہا اور یہ ہمتی ہے۔

معترت تف تو کی رحم ملہ نے نہے آ دمی کو بھیجا، جا ڈا جھتین کرو کہ کون لوگ جی ؟ ان کا مرکز کہال ہے؟ کدھرے آئے ہیں ؟ کیو کہتے ہیں ؟ کیا صول ہیں ان کے؟ و و تحقیق کرکے بتاتے میں ان کے؟ و و تحقیق کرکے بتاتے میں ان کے؟ و و تحقیق کرکے بتاتے میں ان کے و تحقیق کرکے بتاتے میں ان کے کو و تحقیق کرکے بتاتے میں ان کے کا مرکز کہاں ہے کہ ان کوروک لیا اور بلاکر ان کی با تمن پوچھی ہم لوگ کون خدمت بیں آئے اور حضرت نے ان کوروک لیا اور بلاکر ان کی با تمن پوچھی ہم لوگ کون

ہو؟ ان کے اصول سارے ہو جھے ، پھردائے قائم فر مائی: صحابہ جیساطر زے۔ سحابہ کرام رضی اللّٰء تہم! بی طریقہ بردین کو پھیلایا کرتے ہتھے۔

بیارے دوستو! جس تخص کواس میں شرکت کی دوست نعیب ہوجائے ، وہ ہڑا خوش تصیب ہے ، بہت خوش قسمت ہے ، اللہ نے وہ راستہ عطا فر مایا جوسحا بہ کرا مرضی اللہ عنہم کا راستہ تھا، حضو و فیصفتھ نے اس کی برمی ٹرغیب دی ہے۔

اس داستے آب مفرات کے بہال جوجوز ہوائے اس سے اب جماعت بن كرنكيں گی دين کی اشاعت كے نيے، بس اس ميں بھی چيزتو يہ ہے كہ يوں سمجھے كہ ہم ا ہے وین کی بھیل کے واسطے اپنے وین کو پہند کرنے وہ صل کرنے کے لیے نگل رہے تیں، جو جارارواہمیں راستہ بھا تا جائے گائی ہے اسے وین کی اعملان کرائے ہے ع کمی کے اور متنا کچھ ہم نے سکھاہے اس کودوسرے کے سامنے ہیں کرت جے جا کمیں گے۔جارے شکھتے میں جو تعلق ہے دوسرے بتا کمیں گے تواس کی اعلاج کرتے عطے جا کیں گے اور ان سب سے ہمار ومقصود ہے اللہ کوراعنی کرنا ، اُنلہ کے تر الدے لین ب مقصوداسنی ہے، بیبان تک اگر کوئی نا گوار بات وی آئی آجا کے رائے میں تواس کو بھی برداشت کرنا ، ڈائٹ ڈیٹ ہوجائے اس کوچھی برداشت کرنا ،لوگ ای سجد میں تنہرنے نه ویس ، نکال ویس ،لانفی ما دکر نکال ویس واس کوجھی برواشت کرنا ماز ناتبین معقابله تبین كرناء الل واسلے كه وين كى خاطر نكلے جيں، طائب بن كرينكے جيں، اسپے وين كو وُصُولِقُ مِنْ بِمِرْدِ مِنْ مِنْ ، پُھراس طریقہ برچل کر ہادے دین کا کوئی حصہ کمیں سے سے گا، کوئی حصہ کمیں سے معے گا، کوئی کسی ہزرگ ہے کوئی عالم سے کوئی و اور سے معے گا، وُعونلائے پھررے ہیں۔ جبال جبال بھی جوچیزمتی جاری ہے اس کوجع کرتے جارے ہیں، یبان تک کداللہ تعالی اپنی رحمتوں سے نواز ہے۔

مرکام کے لیے پہلے دگاؤں کی خرورت ہے، اس داسطے کے سب کے دل تو اللہ کے بہتے دیا اللہ کے بہتے دیا تاہد کے بہتے دیا اللہ کے بہتے دیا ہوں کے بہتے دیا ہوں کا م کے بہتے ہیں ہیں، جس دل کے اندراس کا م سے عداوت ہے، کل اللہ تبارک وقعالی اس کام کی محبت اس کے دل میں ڈال دے، جب سب کے دل حق تعالی کے قیند قدرت میں تو پھر مایوس ہونے کی کوئی وجہبیں اور عداوت کے متاب کی کہ کہ سلامتی عداوت کے ساتھ رہنا۔

مون الرشد كے حالات بن الكھا ہے كردہ ايك مرتبدات بن الشخاء انہوں
نے غلام كوآ وازدى، غلام لينے ہوئے تھے، كہيں ايك جگہ ير، آ واز دے دے ہيں، فا فلام يا غلام ! تووہ غلام جاگ رہے تھے، كہيں ايك جگہ ير، آ واز دے دے ہيں، فا فلام يا غلام واگ رہے تھے، گرسب وتے بن محے المينے رہے ، پھرا يك نے كہا كہان سب غلاموں كول كر دو، پھائى دے دو، ندون بن جي بين ندات بن بين ، بر وقت يا غلام يا غلام ؟! مامون الرشيد خليفہ ہونے كے باوجود خاموش وائيں چلے كے، كى وزير كومعلوم ہوا، وزير نے شكايت كى بادشاہ سے كہنا اس كے اللہ اللہ كودرست كرنے كى اصلاح كى خرورت ہے۔ خليفہ نے جواب ديا: كياان كى بداخلاق ہوگ ہيں ، الن كى بداخلاق كودرست كرنے كى اصلاح كى خرورت ہے۔ خليفہ نے جواب ديا: كياان كى بداخلاق كودرست كرنے كے ليے ميں بداخلاق بنوں؟

تو بھائی! اگرکوئی شخص بری بات کہتا ہے تو جو چیز جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے،
ایک شخص کی زبان انوس ہے بری باتوں ہے، اس کی زبان سے برے ہی الفاظ آئیں
گے، اجھے الفاظ کہاں آئیں گے؟ اجھے الفاظ سکھے ہی نہیں بچارے نے، ایک شخص کواللہ
تعالی نے تو تیق دی اجھے الفاظ ہولئے کی، وہ اجھے المفاظ ہولے گا۔ حضو ملائے نے بھی

گالیوں کا جواب ہیں دیا عصہ کا جواب بھی ترمی ہے دیا۔

یپارے دوستوامسلمان تواس کیے پیدا ہوا ہے کہ بیدا یا ارکرے، گالی کھا کر دعا کیں دے، بی اکرم منطقہ پر بھر برسائے جارہے ہیں، لیکن آپ منطقہ نے دعا کیں دے رہے ہیں:"الله مد عومی فلامید لا یعندون"۔(۱)

 <sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهفي ، باب في حب النبي وَلَيْنَ ، فصل في حديه على أمته. ... ، رقم الحديث: ١٤٤٧ ، دار الكتب العلمية .

 <sup>(</sup>٢) "من عادئ لي ولياً فقد اذاته بالحرب". كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛
 الباب السادس في صلاة النوافل؛ الفصل الأول: ٧٧٠/٧ وقم الحديث: ٧٣٧٧ موسسة الرسالة.

پیکٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تھی میرے کی ولی کواؤیت ویتا ہے، میرے کی ولی سے عداوت رکھتا ہے، قو میری طرف ہے اس کواعلان جنگ ہے، ضدائے پاک کی شان سیے ہواوت رکھتا ہے، قو میری طرف ہے اس کواعلان جنگ ہے، ضدائے پاک کی شان سیے ہیں، اللہ تعالیٰ کولوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رخم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوروزی دیتے ہیں، کھانے پینے کودیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں: خدا تعالیٰ موجود نہیں، پیر بھی خدا تعالیٰ ان کی روزی بند نہیں کرتے ، تو خداوندی تعالیٰ کی شان میں جو بچھ کہا جاتا ہے وہ تو خداوند تعالیٰ برداشت کرلیتے ہیں، لیکن خدائے پاک ہے کسی محبوب ، کسی ولی کواگر اذبت بہتھائی جائے ، پیرخدا تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے ۔

جب حضرت ابراہیم بن وہم رحمۃ اللہ عبیہ کے ساتھ بیہ معاملہ کیا گیا تو غیرت خداوندی کو جوش آیا، وہاں ہے ان کوالہام ہوا، کہوتو ہم اس سنتی کو ڈبود ہی ہسب غرق کردیں، محرجواب دیتے ہیں، اے ہاری تعالی اجس طرح ہے آپ کو تدرت ہے ان کو گرونے اور غرق کرنے ہر، آپ کو یہ بھی تدرت ہے کہ ان اندھوں گی ، آس کھیل کھول ویں، ان کو ہدایت دے دیں، توجہ کی ، جینے تھے سب کے سب و کی ہوگئے ، ان حضرات کا توسطال تھا۔ ''

حضرت جنید بغدادی رحمة الله طبیہ کے حالات بیس ہے کہ اپنے گھر میں تبجد کی تماز میں مشغول تھے، کوئی چور آیا، آ کر گھر میں تلاش کیا، کجھے سامان نہیں ملا ان کے سلام کھیرنے کاونت آیاتو اس کو پریشانی ہوئی کہ بید دیکھ لیس کے مجھے، جیپ گیا وہیں کیل، دوبارہ جب نیت بائد ھیں گے تب چلا جاؤں گا،ان کوائداڑ و ہوگیا کہ اس گھر میں چود ہے، انہوں نے اپنی گدڑی اس کے رائے میں ڈال دی اور پھر نماز کی نیت بائدھ لی، تا کرتم وم نہ جائے۔ تو وہ لوگ وشمنوں کے ساتھ بیں اور بدخوہ وں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے۔

شنیرم که مردان راهِ خدا دل دشمنال بهم نه کردند تنگ ترک میسر شود این مقدم که با دوستانت خلاف است جنگ میسر شود این مقدم که با دوستانت خلاف است جنگ میس نے سناہے کہ خدا کے رائے کے مرد کہ انہول نے دشمنوں کے ولول کو بھی شک نیس کیا، بلکہ انہول نے ان کے ساتھ بھی خبر خواہی کی ہے، اس واسطے کہ مسلمان تو برخواہی کی ہے، اس واسطے کہ مسلمان تو

خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھنانے کے لیے پیدا ہوا ہے، خود مصیبت اٹھا کر و وسروال کورا حت و ہے کے لیے بیدا ہوا ہے اس لیے اپنے مقام کوموچا جا ہے ، ایک مرتبها کیے جھن نے بوجھا مولوی صاحب ایکھیل کود بور ہاہے، کر کٹ کھیل دے ہیں ، لوگ جھرنج تھیل رہے ہیں ، تیا ہمارااس میں کوئی حصرتیں ؟ ہم کو تھیلنے کی اجازت ٹین ؟ یں نے کہا: آپ اینے مقام کو بیجائے ،ایک شخص ہے جو ،والی جہاز چلا تا جا ملاے ،ایک نستی میں مملہ ہوئے والا ہے،ضرورت ہے اس بہتی سے جلدی ہے جلدی لوگوں کو حملہ ے پہلے نکال لائے ، وہ جہاز لے کرجا تا ہے ،اس کی ؤیوٹی یہ ہے کیستی ہے زیادہ ہے زیادہ لوگول کونکال کر باہر لے آئے جملہ سے پہلے میعے : تا کہ جابی بربادی سے چک جا نمیں ، جاتے جاتے کہیں ویکھا کہ *کر کٹ* کا بیچ ہور ہاہے ،اب یہ ہے ،قوف یہ ک*ے کہ* میرا کوئی حصہ پیسان کھیل میں؟ رے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہار ہے میرد کیا کام کیا ا کیا ہے؟ کتنا بلند کا م تمہارے میروکیا گیا؟: س کوچھوڈ کرتم ادھرلگن جاہے ہو؟ خدا کے یاک نے جوزیتہ داری مسلمان پر عائد فرمائی ہے جسلمان ووسروں کو دیکھا دیکھی اس

ذمه داری کوچھوڑ کرلہوولعب میں لکتا جا ہتا ہے، اس واسھ اپنی ذمه داری کو بہیائے کی ضرورت ہے۔

حضورا كرم الله في بورى ذهددارين بيان فرمادي، محابه كرام رضى الله عنهم في ان كوجع كيا، محدثين في ان كوكمابول من تكها ادر آب تك اس كو بهنجا ديا عيه، حضرت ابو هريره رضى الله عنه حضرت ني اكرم الله في سايك روايت نقل فرمات بيرا:

> عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يَتُكُنُّ قَالَ: "بَادِرُوْ إِللَّا عُمَّالِ سَيْعاً مَعَلُ نَنْظُرُوْنَ إِلَّافَقُرُا مُنْسِيّا أو غِننى مُطَعِيّا أَلْ مَرْضًا مُفْسِداً أَوْ مَرْماً مُفْيِداً أَوْ مَوْنًا مُجْهِراً أَوِ الدَّجَالَ، فَشَرَّ غَايْبٌ يُنْفَظُرُ أَوِ الشَّاعَةُ فَالشَّاعَةُ أَدْهِي وَآمَرُ ".

> (رواه الترمىذي، وقسال: حديث حسس، جسم الفوائد: ٢٧٨/٢)-(1)

فرماتے ہیں اسات چیزوں سے پہلے پہلے تمل کرلو، مید دنیا میدان ہے سمی وکل کا، چوخص جس قدرسی وکل کرے گا، اس قدران شاء اللہ اس کو کا میابی ہوگی، آفتیں ساتھ ساتھ تگی ہوئی ہیں، پر بیٹانیاں دریے ہیں، اس واسطے فرماتے ہیں کہ سات چیزوں سے پہلے ممل کرلو:

کیاتم کواس کا تظارے کے فقر آجائے؟ اللہ تعالی نے آج ہمیں مال ودولت وے رکھی ہے ، روپ بیسہ پاس ہے اور عمل کرنے میں بدو پیے بیسہ مالع ہے ، کہتے ہو: پیشہ کا حرج ہوگا ، دو کالا، کا حرج ہوگا ، ملازمت کا حرج ہوگا ، کیسے اعمال صالح کریں ؟ لیصف

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الزهد، باب ما جا، في المبادرة بالعمل و رقم الحديث: ٢٠٠٦.

بعضة دميوں پرج فرض ہے، گردوكان كاكوئى خاص انتظام نبيس ہے، اس دجہ ہے وہ ج نبيس كررہے۔ اتنازيادہ مال اللہ نے دے ركھا ہے، وہ روبيہ پيبہ پاس ہے ادر عمل كرنے بيس به روپيہ مانع ہے، اعمال صالحہ بيس كونا بى ہے ادر عذر يہ ہے كہ كاروبارجو ساتھ لگا ہواہے اس كاكيا كريں؟ ارے! تو كيائي كال تظارہ ہے كہ يہكاروبارختم ہوكرفقر آ جائے؟ تب عمل كرو گے؟ اس ليے مال ودولت كی مشغولی كی حالت ميں بھی اعمال صالح كرنا جا ہے، يہ مال ودولت تو خادم ہے اعمال صالح كا معاون و مددگارہ ہے۔

سحابہ کرام رضی اللہ اہم گی آیک جماعت نے ہی اکر م اللہ کی خدمت میں عاضر ہوکر عرض کیا: یار سول اللہ اہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ جنت الل دولت اور رُّ وت ہیں، یہ ہمی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، کی اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کریاتے، ہم رے پاس مال ودولت نہیں، یہ لوگ جنت میں ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کریاتے، ہم رے آگے جنت ہیں گے؛ ان اوگوں کو بیا شکال تھا کہ یہ مال ودولت ہیں ہے اس کے ان اور ہم ودولت والے نیک اعمال کرتے ہم ہے آگے آگے جنت ہیں چلے جا کیں گے اور ہم جی جی رہ جا کیا کہ ودولت ہے۔ ہیں، ہم کہاں سے صدقہ کیا کریں؟ جی وائم ہوں نے مال داروں کی حرص کی ہے اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کی خاطر کہ ان کے پاس مال ودولت ہے۔ بیا اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ (۱)

نی اکرم آلی ہے ان کور کیب بنائی کہ تمہارے پاس مال ودولت نہیں ہے تو تم لوگ دوسر اطریقہ افقیار کر سکتے ہو، نماز کے بعد فلاں فلال چیز پڑھ نیا کرواور تسبیحات

<sup>(</sup>١) السنين الكبرئ للبيهقي، جماع أبواب صفة الصلوة، باب الترغيب في مكث المصلي في مصلاد، رقم الحديث: ٢٤٠٦، دار الكتب العلمية.

ہنا وی، ان توگوں نے تسبیحات شروع کردی، مال داروں نے دیکھا کہ بمیشہ تو بہلوگ نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے ہے، اب بیٹھ کر کچھ پڑھتے بھی ہیں، سوج ہوئی، فکر ہوئی، تغییش کی بمعلوم ہوا کہ حضو ہو لیکھنے ہے در پافٹ کیا تو حضو ہو ہوئے نے پڑھنے کے لیے ہتلا دیا، فلاں فئاں چیزیتا دی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کردیا، ان فقراء و مساکین کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کر پھر حضو ہو گئے ہیں، آ پ اللغة نے فرمایا کہ انقب فضل کو بی پہتے چا گئے۔ ہوں گاروں کو بھی پتہ چال گیا ، انہوں نے آ کر پھر حضو ہو گئے ہیں، آ پ اللغة نے فرمایا کہ انقب فضل کو بی کسے روکوں؟

مقصدیہ ہے کہ ، ل داری کی حالت ہیں ہمی آ دی اعمال صالحہ کرسکتا ہے ، خج کے لیے جاسکتا ہے ، اللہ کے رائے ہیں نکل سکتا ہے ، پہیں کہ قرصت نہیں ، کا روبار کا کیا ہوگا؟ دوکان کا کیا ہوگا؟ ملازمت کا کیا ہوگاچتے ہیں نگلنے ہے؟ اللہ کے رائے ہیں نگلنے ہے ، بلکہ مال داری کے ساتھ ہمی اللہ کی راو میں نکل سکتے ہیں ، اعمال صالحہ کر سکتے ہیں ، یہ نہ مجھے کہ مال کمانے لگا ہوں ، کسے عمل کروں؟ کیا اس کا انتظار ہے کہ فقرآ جائے غدانخواستہ؟ پہنے حصرات کا حال مال داری ہیں مجی خرج کرتے کا بہت پھے تھ ، افعال حالے کرنے کا بہت ہے تھ تھ ، اللہ کے راہے میں مال داری کی حالت میں مجمی نگلتے تھے ، مالے کرنے کا بہت ہے تھ تھا ، اللہ کے راہے میں مال داری کی حالت میں مجمی نگلتے تھے ،

نبی اکرم بینی و اسط الیگ مرتبه چنده کی فر مائش کی ، جہادی و اسط الیگ اپن وین هیشیت سے بہت زیادہ نے کرآئے ، حضرت ابو بکرصد ایل رضی الله عند بھی آئے ، حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے سوچا کہ بمیشہ حضرت ابو بکرصد میں رضی الله عند

 <sup>(</sup>١)رواه الترمذي في المنافي، باب رجاؤه بَيْنَةٍ أن يكون أبوبكر ممن بدعي من جميع أبواب الجنة، وقم الحديث: ٣٦٧٥.

بھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اعمال صالحہ میں ، آئ تو چندہ کاوقت آیا ہے، میرے پاس
آئ زیادہ وسعت ہے ، میں ان سے زیادہ لے جاؤں گا ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لے
کر آئ ، پوچھا حضو بطبیع نے : اے ابو بکر ! گھر میں کیا جھوڑا ؟ فر مایا : حضو بطبیع ! اللہ
ادر اس کے رسول کا نام جھوڑا ہے ، اس کے علاوہ کچھنیں جھوڑا ، گھر کا جوسامان تھا ، روٹی
پانے کا سامان ، تو ا ، چہچے وغیرہ وہ بھی لاکرد کھ دیا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہو جھا ، عمر!
تر سی تجھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا: آدھا جھوڑا ، آدھا لے آیا۔ بس اتنا تھوڑا ا

مال دوراست جنت کمانے میں رکاوٹ تبیں ہیں، بلکہ نیکی کمانے میں خادم ہیں، بشرطیکدان سے خدمت کا کام لیاجائے اور بھائی اِحسن تدبیر سے اللہ کی تو فق سے آوی کام بھی لیت ہے، آپ ہی غور سیجے! قریش نے ایک مرتبہ میٹی کی ،حضرت ہی اکر مہلط کے خلاف کہ ہمارے بتول کو بو ہے نہیں دیتے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرو،ان کا خاتمه کردینا جاہے،ایک مخص نے کہا جھے استے روز دو، تو میں. ان کوختم کردول مرمضرت عمروضی الله عنداس وقت تک ایمان نبیس لائے تھے، حضرت عمر ر نئی اللہ عنہ آلموار لے کرا مھے کہ اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں اس کام کے لیے، آلموار سنجالی اور چل دیے، راہتے میں ایک اور سحانی ملے، انہوں نے بوج چھا عمر کیا ارادہ ہے؟ بتلایا که (حضرت) محمد (علیقی ) کا سرکانے جار ہاہوں۔انہوں نے کہا: اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمباری بہن اور بہنو کی تو مسلمان ہو گئے ،بس جوغصہ تھا ادھر کا اُ دھر کونتقل ہو كيا ، كهرية ينج توانبول في كوار كسوراخ سه ويكها كدهفرت ممروضي الله عند آرب یں، جبرے پرغصہ کے آتار ہیں ، تناؤے، ہاتھ میں تکوار ہے، ڈر گئے، گھبرا گئے، ایک

محالی، جواُن کی بہن اور بہنوئی کوقر آن بڑھارہے تھے، یعی مکان کے ایک حصہ میں حصيب محية اورانبول نے بھي قرآن ياك كاده حصة جس ير يحد كمعا بوا تفاا تفاكر جمياديا، عفرت عمرة في اورة كردروازه كلكعناياءانبوس في وروازه كمولاء يوجها كياكردب تے، تم کیار ورے تے، کہا: کھو لی عبارتیں را درے تے، اللا ا جام ، کرکیے اللے؟ ان كونبر بو بكي ستے، يوں كها من مجد كيا، مجھے معلوم بوا ب كرتم مسلمان بو كئے بو؟ تو حصرت عرضی الله عند کی بہن نے کہا: اگر غد بب اسلام سیاا درصادق ہوتو اس کے قبول كرنے ميں كياا شكال ہے؟ اس يرغمه ميں بھرے ہوئے تو تنے اورا يك چيت مارا بهن کو، بہنو کی کی ٹاکی کی بہن بہر حال معترت عمر کی بہن تھی بفر مایا: بار اہم نے تو غذہب اسلام قبول کیا ہے، جوسیا ہے، تبہارا جو جی جائے کرو۔ اب ان برندامت طاری موتی ے کہ میں نے بہن کو مارا،لبذا غصدرخصت ہوا اور کہا میں بھی سنماجا ہتا ہوں ، مجھے بھی سِناؤ، کیا ہے؟ انہوں نے سنایا،اب ان کی کایا لیٹ ہوٹی،(۱) حضور اللہ جس مقام پر مقم تنے، وہاں کے ،ان نوگوں نے دیکھا کواڑ کے سوراخ میں سے کہ عمر آ دہے ہیں ، حضوبية فيلغه كواطلاع كأثمي معفرت حزه رضي الله عنهجي تنصروبان معفرت حفزت حمزه نے فرمایا: گھبرانے کی بات نہیں ،اگر کوئی خیر کا ارادہ لے کر آ رہے ہیں ، تب تو ٹھیک ہے ، ورندانبی کی تلوار ہوگی انہی کی گردن اور درواز و کھولا گیا جھٹور تنافقہ نے بوجھا عمر کیا حال ہے؟ كب تك اس طرح سے پھرتے رہو گے؟ انہوں نے كہا: بي تو اسلام لانے كے لية إبون،اسلام قبول كيااوراسلام قبول كرت عى كها كرجليد إجل كرحرم شريف ميس نماز پڑھیں،اس وقت تک مسلمان حرم شریف نماز نہیں پڑھ سکتھ تنھے،اتنی وحشت،اتنی

<sup>(</sup>١) دلاقيل النبوة للبيهقي، باب ذكر إسلام عمر بن المعطاب رضي الله عنه: ٢١٩/٢، دار الكتب العلمية.

دہشت تھی، چنال چے تعزت عررض اللہ عند چنے ہیں، حضوعظ آگے۔ آگے، حضرت عمر رضی اللہ عنما بھی ہیں اللہ عنما بھی ہیں اللہ عنما بھی ہیں ہیں اللہ عنما کے اللہ عنما کیا اور آلوارا تھا کر کہا کہ اللہ عنما کو کی شخص منا اللہ عنما کہ عنم

جوچیز نقصان دہ ہے اس چیز کوبدل کرنفع کی چیز بتالیدا پہ تھست کی بات ہے، اللہ تبارک دفعالی تو فیل مطافر مائے ، مال ود دلت کوآ دمی نفع کی چیز بتا لے اس طریقہ پر کہاس سے خدا کی خوش نو دی ماصل کر لے، یہ عکمت کی بات ہے۔

حضرت عثمان عنی رضی الله عند تشریف لائے، چندہ کی تحریک پر مال لے کر برای اتعداد شہل لائے، است المعواد ہے ہیں، جضور اتعداد شہل لائے، است المعواد ہے ہیں، جضور عثمان کی خدمت میں لا کر جمول مجرابوا اشر فحول کا ڈال دیا، اتنا و سیج تھا کہ حضرت عثمان رضی الله عند ہے المحالی من مرت کے الله عند ہے المحالی من مرت کے تاریخ ہوئے و رویوں کود کھور ہے ہے اور مسرت کے تاریخ ہے کہ تاریخ ہے اور فرماد ہے تھے کہ آئے کے بعد اگر عثمان کوئی عبادت میں مرت کے آئے جدد کر میں آئے ہے دویوں کو کے است کے اللہ عبادت کے تاریخ ہے میں اللہ تعالی سے ان کے دریے اتنا کی دے دیا۔ (1)

 <sup>(</sup>۱)سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان، وتسميته شهيدا، وتجهيزه
 جيش العسرة، وقم الحديث: ٢٧٠٠ - ٢٧٠.

توبال کوآخرت کانے کا جنت حاصل کرنے کاؤر بعد بنالیا جائے ، نہ یہ کہ مال کی مشغو ثبت کی وجہ ہے آ دی آخرت کوفراموش کردے ،اعمال صافہ ہے دک جائے ، اس نیے فرماتے میں : "هن نسنطرون إلا فقو أسنسیاً" ۔ آج انٹا اللہ نے سب پچھودے رکھا ہے ، ب فکری مجمی ہے کیااس کا انتظار ہے کہ سب پچھودیا ہوافتم ہوکرفھر آجائے جے قبل کرو ہے ؟

عجيب حال تصاصحا به كرام رضي الله عنهم كاءحنشرت عبدالرحمن بن عوف رحتي الله عنه مہا جرین میں ہے ہیں،ایک حالت میں ججرت کرکے گئے کدان کے یاس کیجی تیں تحاءمه پینه طبیبه میں نبی اکر مسلی الله علیه وسلم نے مہاجرین کا بھائی انصار کو بنا دیا تھا، جن کو ان كابها نُ بنايا تفاانبوں نے كہا كەدىكھو بھائى عبدالرحن! حضورصلى الله عليه وسلم نے تم كو جارا بحالی بنایاہے ، میرے مکان میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب آ دھی تمہاری آ دھی میری،میرے پاس دو بعیاں ہیں، یاتومناسب نہیں کہ ایک بھائی کے پاس دو بیویاں ر ہیں اور ایک خالی رہے، ان دونوں کو دکھے لو، جو پسند ہوائی کو میں طلاق دے دول گا، اس کی عدت فتم ہونے کے بعدتم اس سے نکاح کر لینا، بیتوانہوں نے بھائی ہونے کا حق اوا كر ويا، ادهر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي القدعنه بلند موصدر ك<u>صفريت</u> بنها، انهول نے کہا کہنیں بھائی! تہارا مال بھی تم کومبارک ہواور تمہاری بیوی بھی تم کومبارک، جھے مجھ دھندائرنا آتا ہے، لبذا آپ راستہ بتادیں، انہوں نے وہندا کیا، اللہ نے برکت وی،(۱) آ بسته آ بسته بهت بزه گئے، بیبان تک بو گئے که مال دار سحابہ میں ہے ہو

 <sup>(</sup>١) رواه البخياري في مناقب الأنصار، باب إخاء التي يَكِيَّةً بين المهاجرين والأنصار،
 رفيم البحيديث: ٣٧٨١، والسماكي في الشكاح، باب الهدية قمن عرس، رفم الحديث:
 ٣٣٣٠، وأسد الغاية، باب العين والباء: ٣٧٧٧٣.

گئے ،ان کے صالات میں تکھا ہے کہ ایک ہزار گھوڑے ان کی ملکیت میں تھے ، ڈیکل کا جنگل بھرا ہوا تھا ان کے گھوڑ وں سے ،ایک ہزار اشر فی روز اند کی آید نی تھی اور پیڈھوڑ ہے تخارت کے واسطےنیس تھے ، یہ گھوڑ کے سس کام میس آئے تھے؟

بہاد کا اعلان ہوا، ایک شخص نے آ کر کہا: میں جہادیں جانا جاہتا ہول،
میرے پاس کھوڑ انہیں ہے، حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، او میرا کھوڑا، لو
میری تغوار، ایک بزار آ دمیوں گو گھوڑے دیے، ایک ہزار آ دمیوں کو تغواری دیں، اب
جب میدان جہاد میں جارہے ہیں تو یہ حضرت عبدالرحمٰن ہن عوف رضی انلہ حنہ اسمینیس ہیں، بلکہ ایک ہزار اور ہیں، اس لیے کہ چتنا جہادیہ لوگ کریں گے جوان کے گھوڑوں ہی سوار ہیں اوران کی تکواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، ہرا یک میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بورانے راجھہ ہے، است ہوے جنت کمانے والے ۔ (۱)

مال ووونت ہے ول ایکا ہوائیں تھا، جیسے مولانا عبدانحیام صاحب وامت برکاتہم نے بیان فرمایا تھا کہ مال کی جگہ باہر ہے، اندر نہیں ، جیب میں رکھی ہے، صندہ تی میں رکھی ہے، جینک میں رکھی ہے، مگر باہر رکھی ہے، ول میں نہیں، جیب میں رکھی ہے، اگر چہوہ جیب ول کے قریب ہو، لیکن ول کے اندر نہیں ہوئی جا ہے۔ اس کی مثالیں اور نظیر میں سحابہ کرام رضوان انند تعالی علیم الجمعین کی مبارک زند کیوں میں روی کشرت سے میں گی ، مال وار ہونے کے باوجووان حضرات کواوئی سابھی تعنق مال ہے نہیں تھا

<sup>(</sup>١)شاريخ الإسلام للفحيس، منتة النتين وللاثين، الوفيات، عبدالرحمن بن عوف: ٣٣٩ ٢/٣ اليفيان، عبدالرحمن: ٣٩٩٣٩٢، اليفيان، عبدالرحمن: ٣٩٩١٠، ١٦٩١، دار الكتب العلمية، وأمد الغابة، رقم الترجمة: ٣٣٦٤، عبدالرحمن بن عوف: ٣٨١٠٢٠٠٠.

#### تىلىقى جەمەت سىلىق مىخوزىشىن كىكورى ئەرنىڭ يىلى دەرنىڭ يىلى

کہ اس کی وجہ سے عبادت میں کی ہو، رکاوٹ بیدا ہو کہ اس میں لگ کر جماعت جھوٹ جائے پھیراولی فوت ہو یا کوئی نماز تضاہو جائے۔ بیدبات نبیس تھی۔

ایک محالی ہے جارہ میں ایک جنگل میں، کھیت میں ہے گزرے، یہاں ستعاليك نوجوان (كالفاءاس نے كہا جيا! مير بوالد كا انتقال ہو كياء انہوں نے كہا: "إِن نسليه وإنها إليه راجعون" بجراس نے کہا: میں نے جوکاغذات و کھے،حساب و بکھا، والد صاحب کے استنے رویے آپ کے ذمہ واجب ہیں،ان محالی نے کہا:اچھی بات ہے، جب ول جاہے آ کر لے لینا، اسے آ وی سے کہدویا کدوہ لینے کے لیے آ کی تو دے دیتا اس کے بعد پھراس طرف سے گزر ہوا تو وہ لڑ کا اتفا اور کہا: چیا! میرے حیاب کے بیجھنے میں ملطی ہوگئی، وہ استنے میرے والد کے آپ کے ذیدہ واجب نہیں، بلکہ بیتو آپ کے ہیں بیرے والدکے ذہ، انہوں نے کہا: اچھامیں نے معاف کیا، کہنے نگا: معافی کسی؟ میں تو دوں گا،انہوں نے قرمایا: احجی بات ہے، وے دو،اس نے کہا: سب تو ہے نہیں ،تھوڑے سے دول گاءاچھی بات ہے ،تھوڑے سے دے دوءاس نے کہا: رویے تو ے بیں ، بیز مین کا نکڑا ہے لے او ، انہوں نے کہا بہت اچھا ، اس نے زمین کا ٹکڑا دے دیا ، انہوں نے وہیں مصلی بچھا کر دور کعت نماز پڑھ لی اور چل دیے ،اے وقف کر دیا۔

ب تعلقی کا بیا عالم تھا کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے والدے است آپ کے قسہ ہے ، اس پر بھی کہد دیا بہت اچھا، کوئی حساب کتاب ویکھنے کی ضرورت تہیں، حالاں کہ سے اس پر بھی کہد دیا بہت اچھا، کوئی حساب کتاب ویکھنے کی ضرورت تہیں، حالاں کے ساتھوا تک سے ان کے اس کے قسمہ اس کے مساتھوا تک ہوائیں تھا۔ حضرت زبیر دنی اللہ عنہ کی جووفات ہوئی، شرّ اس حدیث کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ۵۵ کروڑ (۱) کا ترکہ چھوڑ انہوں نے اور تقریباً ۱۲ لاکھ کا قرضہ

<sup>(</sup>۱) فالإسموكات اومياب، ٥٥ نيش، اصل من ٥٥ روز ، (سار موو)

جیوڑا، اس طریقد پرامانت دار تھے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور بیفرماتے کہ بھائی! بعید بیں اس کی حفاظت نہیں کرسکتا، میں نے اپنے رجسٹر میں لکھ لیا ہے، باقی جب ضرورت ہو، آ کر لے لیما۔(۱) اور پھراس کوخرج کردیتے، مال سے بے تعلق کا بیہ عالم تھان حضرات کار

ان حفرات کی پاکیزہ زندگی کوتلاش کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مجھی مال کی مشغولی کی وجہ ہے نماز قضائیں ہوئی ، وین کا کوئی کا م نہیں چھوٹا، جہاد میں جانے ہے نہیں رکے ، اللہ کے راستے میں جانے ہے بھی نہیں رکے ، اللہ لیے ہم سب کواس کام کورنے کی ضرورت ہے ، ایسانہیں کہا کہ وقت کے بیان میں بھی جبھنا ہے ، دوسرے وقت چل دیے اور شریک نہوئی کہا ، ان میں بھی جبھنا ہے ، مشورہ ہے ، وقت چل دیے اور شریک نہوئی طفع ہیں ، ان میں بھی جبھنا ہے ، مشورہ ہے ، جس جس کو طلب کیا جائے ، اس میں شریک ہونا جا ہے ، تقریر ہے ، اس کو کھی سنا جا ہے ، کشت ہیں جس کی شرکت کرنا جا ہے ۔ اگر کسی نے گئت ہے جن کے لیے تجویز کیا جائے گشت ہیں بھی شرکت کرنا جا ہے ۔ اگر کسی نے کہا میں شرکت کرنا جا ہے ۔ اگر کسی نے ایک کام میں شرکت کرنی ، دوسر سے میں شرکت ٹیس کی ، وہ ایسے بی ہے کی تکھیم نے ایک کام میں شرکت کرنی ، دورو دوا کمی تو استعال کرایس ، تیسری کو جھوڑ ویا آسخہ نا کھیل ہے ، ایک نہیں ہوگا ۔ انڈرنجا لی تو فیتی دے ۔ آمین ۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم

﴿ رِبِنَا آتِنَا فِي اللَّهُ فِي الحَسْنَةِ وَفِي الآخِرةَ حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ . اے اللّٰہ ایم سب کے گناہول کومعاف قرماءا سے اللّٰہ ایجھوٹے ہڑے سب

گنا ہوں کو بخش وے، اے اللہ! تیری رحمت بہت وسیع ہے، یہ مبارک مہید ہے، اس مبارک مبینے کی قدروانی نعیب فر ماءاے اللہ! جن لوگول نے نام لکھوائے ہیں وال کے حوصعے بنندفر ما، زیادہ سے زیادہ وورتک اور دیرتک وقت دینے کی قوفی عطافر ما۔ان کے اندر پختنگی عطاقر ہا۔الہ العالمین ان سب کو تبول قرما۔ا سے ابتدا جنہوں نے نام نہیں ککھائے ان کونا مرتکھائے کی تو اپش عطافر ما۔ جن کو واقعی عقر سے انتد جیارک وتعالی ات کے مذر کا انتظام قریالے جن کو واقعی مذر ثبین محض حیلیہ بہانہ بنالیا، اے انتدا اس حیلیہ بہانہ بنانے والے کے جی میں اس کام کی اہمیت کو ڈال وے ، ان کو مجھا وے کہ رہے لیہ بہا نہ بنا رے میں۔ واقعی کام کرتا جائے۔الہ العولمین ایمارے اخلاص کی حفاظت فرما۔ ہمارے ا عَمَالَ كَيْ بَعِي اصلاحَ فرماً ، جارے عقائدگی ہمی اصلاح فرما۔ اے اللہ! اسے نقتل وکرم ے ہم سب کوبدل وال ہم سب کورحمت کے سامیدیشن نے لیے۔ اپٹی سے تمام فضا معاصی ہے، گنا ہوں ہے گیری ہو گی ہے، ان سب کورحمت اور مغفرت سے مجروے۔ اے اللہ لاسینے وَ مرکی بوری تو فیق عطافر ہا۔اے اللہ! مسفمانوں کے قلب میں فورائمان عط فریا۔ اے اللہ این آور میں توت عطافر ما۔ اس فور کے وُر بعیدا عمال کوروشن فرما۔ ال انعالمین! برنتم کے فتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ! تمام مریضوں کو پیجت عطا فرما۔ جسمانی صحت بمبن عطافره دروحانی صحت بهمی عطافرما -ا به الله! سب کواتها ع سنت کَ موری نوری تو فتق عطا فرو۔

﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً ، وثبت أقلتمنا ، وانصرنا على القوم الكافرين﴾ . مسلسي السه : مسالسي على خير حلقه محمد وعلى الله وأصحابه وسلم، برحمنك با أرحم الرحمين.

تمت بالخبر بجاه سيدالمرسلين ليني.

# تبليغ كىابميت

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### بعدخطية مسنونه!

قبال الله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الرسول بِلغَ مَا أَنْوَل إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بِلَغِت رَسَالتُهُ وَاللّهُ يَعْصِمْكُ مِن النّاسِ إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدَى القوم الْكَفُرِينَ ﴾. (المائدة: ٦٧) النّاس إِنَ اللّه لا يهدى القوم الكفرين ﴾. (المائدة: ٦٧) الترسول! يُورِيُهِ آب كرب كر جانب عن آب پر نازل كيا كيا بي أبي بي ابتي البي البي كري نازل كيا كيا بي الله تقالى نازل كيا كيا بي الله تقالى كري الله تقالى ال

الله تعالی ارش دفر مائے ہیں کداے رسول!جوچیز تمباری طرف نازل کی گئ ہے،اس کی تیلیج کرتے رہنا ہوان کسے تفعل کو اگراپیانہ کیا تواس بیس کی کی ،کوتا ہی کی ہوست بلغت رسالتہ کو اس فریضہ کواگر آپ نے اور نہ کیا تو آپ نے حقّ رسالت اوا تہیں کیا، چواللة بعصمات من النّاس کی اللّہ تعالیٰ لوگوں ہے آپ کی حفاظت کریں

### 

كر وان الله لا يهدى القوم الكفرين كالشرتوال كافرين كوم ايت نيس ويتا-

اس آیت شریفه بین تن لی نے جو پھی تعلیم دی ہے دہ بہت فورسے سننے کی چیز ہے، رسول اللہ اللہ اللہ کا فرایا کہ جو پھی ہی آپ بر ، زل کیا گیااس کو پورا پورا پرزا کوئی چیز ہے، رسول اللہ کا ہے کہ فرطاب قر مایا کہ جو پھی ہی آپ بر ، زل کیا گیااس کو پورا پورا پرزا پورا نہ پہنچایا؟ پہنچایا؟ کوف چیز چھیائی، یعنی پورا پورا نہ پہنچایا؟ کوف سا بلغت رسالت کی تو آپ نے رسالت کا فریضہ اوانہ کیا۔ رسالت ایس چیز نہیں جس کو تو تا ہے مالیشن کی طرح ، جیسے آج کل میم ہوتی ہے، الیکشن کی سیب از کے حاصل کی جاتی ہے، رسالت تو الی نہیں بلکہ:

#### ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾.

الله تعانی ارشاوفر ماتے ہیں: میں رسول خود بنا تا ہوں۔ لوگوں کے کرنے ،
سرت پر ، وقوف نہیں ، کسی کی رائے پر ، کہنے پر سوقوف نہیں ، اللہ نعائی خوداس کی
سدا حیت مونا فر ہائے ہیں ، اس کا علم عطا فر ہائے ہیں ، اس کی ہمت وقوت عطا کرت
ہیں ، تواہیہ ، سول اگر بچھ پہنچائے ، بچھ نہ پہنچائے ، بات پوری نہ پہنچائے ، دوک لے ،
اگر بیا: وقوا مذفقان نے استخابات میچ نہیں فر مائے ، لیکن اللہ تعالی کے استخابات میچ ہیں ،
دسول کی شان میٹیں کہ بچھ چھپائے اور نہ بیشان ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ہائے گھڑ کر
خدا کی طرف منسوب کرے ، کر اللہ تعالی نے امیافر مایا ، ایسانہیں : وسکتا ، اس لیے ارشاد

ے

﴿ وَلَوْ تَفُوّلُ عَلَيْنَا بَعُضَ الْأَقَاوِيُلِ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ فَمُ الْقَاوِيُلِ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ فَمُ الْفَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴾ (المحاقة: ٤٦-٤)

"اور الربيه المرب ذمر تَهُم با تمن نگا ديت الآثم ان كا دابتا باتمن يُرْتَ بِحرابُم ان كا دابتا باتم يُرْتَ بِحرابُم ان كا دابتا باتم يُرْتَ بِحرابُم ان كا دابتا باتم يُرْتَ بِحرابُم ان كارتُ ول كاك والتي التراق ن التراق ن )

اگر ہماری طرف غلط بات منسوب کردی ،ہم ان کی گردن اڈ اویں ہے ، اس لیے رسول ندغفط بات اللہ کی طرف سے کہدو سے نداللہ کی بات چھپا سکتا ہے ، اور چھپا نے کی مجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ بیہ ہو سکتی ہے ، ایک بیر کہ لوگوں کا خوف کہ وہ افسات پہنچا کمیں کے اور ایک بید کہ لوگ قبول نہ کریں ، ایمان نہ لاکمی ، تو محنت ہے کار جائے ، تو دونوں چیز وں کوصاف کردیا گیا۔

> ﴿والــنـه يعصمك من الناس، إن الله لا يهدى القوم الكافرين﴾.

'' اورائلہ تعالی آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گامیلینا اللہ تعالی ان کا فرلوگوں کوراڈ بیس ویں ہے۔''(بیان القرآن)

پچھنے انبیاء کے ساتھ بھی دونوں قتم کی چیزیں فیش آئیں، (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ابیاء ہوں کہت کہت کے بیٹا نیان اٹھا نمیں، بیوی کے ساتھ گھرے انکے بھرت کرئے۔ ایک جگہ ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزرے، اس نے دوئی چھین کی اسکیے رہے، کوئی جمایت کرنے والا دوسرانہیں تھا، جان بہچان نہیں ہے، کہیں تو ٹھکا نہ نہیں رہنے کے لیے، انڈ تف لی نے بیوی کی حقاظت بھی کی ، انڈ نے اولا ددی، یہ کے کے ساتھ بیوی کو بھی وادی غیرزرع میں جھوڑو سے کا تھم جوا، (۲) وادی غیرزرع کہ بیبال ساتھ بیوی کو بھی نہیں، کوئی ہے، موجود نہیں، کوئی ورخت موجود نہیں، ابی خشک زمین میں

 <sup>(</sup>۱)رواه البخداري في أحداديث الأنبياءه بداي قول الله تعالى: ﴿واتحة الله ابراهيم خليلا﴾، رفم الحديث: ٣٢٥٨.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿(واتحَدُ الله الراهيم خليلا)، و وقم الحديث: ٣٣٦٤.

چھوڑنے آئے، یوی کہتی کی کو چھوڑنے آئے ہو؟ یہاں کیوں چھوڑے جارہے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ہو لئے نہیں، جھیس کہ انٹدن کا تھم ہوگا، ہو چھا کہ کیا النہ کا ہے ہے۔ فر مایا کہ ہاں! بس اطمینان ہو گیا کہ اللہ پاک ہم کوضا کئے نہیں کرے گا، پالنے والی وات تو اللہ تعالیٰ ہی گئے۔ بچ کا دم نگلتے کے قریب تھا، بیاس کی دجہ ہے ایڑیاں والی وات تو اللہ نے نفل فر مایا، زمزم کا کنواں جاری فر مایا، بچہ کی پر درش ہوئی، بچہ جب بڑا ہو گیا، اللہ کا نفل فر مایا، زمزم کا کنواں جاری فر مایا، بچہ کی قربانی کا تھم ہوا، قربانی کر خی کے دو بیٹے کی قربانی کا تھم ہوا، قربانی کر خی بیرا ہو گیا، اللہ کا نفل شامل حال تھا، جنت کر نے کے بیرے گئے، بھری جلاتے ہیں، گرنیس جلتی، اللہ کا نفل شامل حال تھا، جنت میں جو نہ بس سے و نہ سامنے والی کراس کے اوپر بھری چلوائی، (۱) میہ قربانی ہوئی، بھروشن نے بریشان کیا، لکڑی جمع کرائی، آگ جلائی، شعلے بلند ہونے گئے، ابرا تیم علیہ السلام کو بریشان کیا، لکڑی جمع کرائی، آگ جلائی، سلومتی ہنگی، ضدانے فرمایا:

﴿ قَلْنَا يَا نَارَ كُونَى بِرَدّاً وَسَلَاماً عَلَى إِبِرَاهِيمٍ ﴾.

(الأنبياء: ٦٩)

''ہم نے تھم دیا کہ اے آگ! تو شعندی اور بے ضرر ہو جا ابراہیم کے حق میں ۔'' (بیان القرآن )

غرض انبیائے کرام کوستایا گیا، حضرت موئی علیہ السلام کو کیا ہوا؟ پیدا ہوئے تو ایسے دفت میں پیدا ہوئے جس دفت میں بچے تقی کردیے جاتے تھے، جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو اس دفت قبل کردیتے تھے، حفاظت کے سلیے اس بچے کو کیا کیا؟ صندوق میں رکھا، ہمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں کوئی حفاظت کرنے والانہیں چمر اللہ کے تھم سے ڈالا ہمندر کے یائی نے نہیں ڈیویا، جس کے خوف سے سمندر میں ڈالا

#### لىلىغى جما ھەت مەنتى كىمودەس كىللون كەن كى ردىنى ش

تھا، موئی عایہ اسلام کامندوق ای کے یہاں پہنچا، فرعون کے گھر، اب پریٹائی : و کی ، و و قبل کر ۃ الے گا، لیکن دل تو القد کے قبضے میں ہے ، فرعون کے دل میں محبت ڈ ال دی اللہ نے ، فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈ ال دی ، (۱) کہالی نے :

> ﴿ لاَتَقَتَلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَو نَتَخَذَهُ وَلَدَاً ﴾ (٢) "اَسُ كُوَّلِّ مِتَ كُرُو، قِبْ بَيْسَ كَهِ بَمَ كُو يَكِيدُوْا تَدُهُ بِبَيْجًا دِسَ يَا

> > ہم اس کو بیٹا ہنالیں۔''(بیان القرآن)

ائے آل نہ کروہ ہم اسے بیٹا بنا کیں گے اللہ فے تفاظت فرمانی ، حضرت موئی علیہ السلام کی ہمندر میں وہاں بھی حفاظت فرمانی ، فرعون تحق کے مربیجی سے ، لیکن فرعون تحق کا دعوی کرتا تھا، فرعون کو کسی کا بین نے بتایا تھا (۳) کہ بچہ بیدا ہوگائی اسرائیل میں ، تیری سلھنت کا تختہ الٹ دے گا ، فرعون نے کہا جھنے نہ دو، جو بچہ پیدا ہوجائے گا ، اس کو تحق کر دیں ہے ، ستر ہرار بچوں گوٹل کردیا ہے ، (۳) گرجے بچاتا تھا اللہ کو وہ بچار ہا۔ موئی علیہ السلام فرعون کی کو دیس آ سے ۔ جب کو دیس آ سے وہاں دودھ پلانے والی کی ضرورت بی اس کو دودھ پلانے والی کی ضرورت بی اللہ اللہ ماروں کی بھی اس کو دودھ بلانے کے لیے لایا جائے ، بچاس کا دودھ سے مرورت بی اللہ کے دول کی سنر برار کی اس کو دودھ بلانے کے لیے لایا جائے ، بچاس کا دودھ سے مرورت بی اللہ کا دودھ سے مرورت کی دودھ بلانے کے لیے لایا جائے ، بچاس کا دودھ سے مرورت کی دودھ بلانے کے لیے لایا جائے ، بچاس کا دودھ سے مرورت کی دودھ بلانے کے لیے لایا جائے ، بچاس کا دودھ سے مرورت کی دودھ سے دولی کا دودھ سے مرورت کی دودھ سے دولی کی سے دولی کی دولی کا دولی کی سے دولی کی دودھ سے دولی کی دولی کیا کی دولی کی دے دی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی

<sup>(</sup>١)القصص: ٥-٩.

<sup>(</sup>٦)القصص:٩.

<sup>(</sup>٣)النجامع لأحكام القرطني، القلب . . ١٤٨٧١٣، دار الفكر.

وع) تفسير مغوى والدفار في ١٤٠ - ١٩٠٠ وارطيسه وروح المعالى، البقرة: ١٤٠٠

ح ١٨ ٥ ١٥ ١٥ ١٥ الكتب العلمية.

واحتی رہے کی تفسیر بنوی شن دوقول شکور تیں۔ ال ۱۳ بزار بچوں کوؤن کی آگیا۔ دوم سردی المعانی میں ۲۰ بزار کا قول شکورے البندہ ما بزار کا قول جیس مل سکا۔

<sup>(</sup>ع) گفتمی (۱۹۰۱)

جیس بینا موی علیہ السلام کی بہن کا فرعون کے کھر آنا جانا تھا، کہنے گئی میں تم کو بتاؤں
ایسے کھرانے کا پہتہ جو بچہ کو دودھ بلائے ، پرورش کرے ؟ چناں چہ پی مال کا نام بتایا ، ان
کی مال کو بلایا گیا ، مال نے کہا ، ہاں! میں بلاؤں گی دودھ ، لیکن مقت تہیں ۔ تخواہ لوں گی
اور یہاں رہ کرنیں ، اپنے گھرلے جاؤں گی ، وہاں رکھوں گی ۔ (۱) تو فرعون نے ساری
شرائط منظور کرلیں ، مال نے حضرت موی علیہ السلام کودودھ بنایا ، یوے ہوکرانند کے
دین کی دعوت دی ، فرعون نہ مانا ، بلکہ خالفت کی ، نقصان پہنچانا جا ہا ، لیکن نہیں پہنچا

حضرت اساعیل علیہ السلام کوچھری نے ذرح نہیں کیا ایکوں کہ اللہ کا تھم ذرح کے مسترت اساعیل علیہ السلام کو تھے کے ف کرنے کا نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلاکی ، انبیا علیم السلام کے قصے قرآن یاک میں نہ کور میں کہ کس طرح سے اللہ یاک نے حفاظت کی۔

الله تعالى في يونس عليه السلام كى تفاظت كى بهتى بين جارب يتع بسندر بين و ال ديد من مجيل في تكليا ، مجيلى كرسندركى تبديس بيند كى ، پيت بين يونس عليد

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير «القصص: ١٠ ١٤٤٧ ، ٤٤٥ ، ١٤٤٥ ، مؤسسة قرطية.

<sup>(</sup>٢)طُه: ٤٧ ع - ٠ ٨.

### حليق جامي منتي محود حس كشوى كان كاروشى على المروشي على

السلام موجود اليكن بعثم نيس كرياتى ،كوئى ذره ،كوئى عضوان كالوزنيس سكى ، (١) مجهل خود پريشان كدمير ، بيت بس كياچيز آهى ؟ بيس طرح بابر نظلى ؟ غذاتھوژى ،ئ تھى دەتو الله كى امانت تقى ، ببر حال و بس مجھلى كے بيت ميس عن آيت كريم.

﴿لاول، الأأنب سبحانك إنى كست من

الظالمين﴾. (٢)

"آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میں بے شک تصور دار ہوں۔ (بیان القرآن)

پڑھتے رہے، یہاں تک کہ چھلی ہاہر آئی،ان کوز بین پر بیٹ میں سے نکال دیا۔ نوح علیہ السلام کوشتی ہنانے کا تھم ہوا، وہ اپنے آ دمیوں کونے کر کشتی میں سوار ہو گئے ،طوفان آ گیا ،ساری دنیا تباہ ہوگئی ،غرق ہوگئی،لس کشتی والنے نگ گئے۔

ورانسوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الطالمين (٣)

"اور کشتی جودی پرآ تخبری اور کہد دیا گیا کہ کا فرلوگ رحمت ے دور ہوں۔" (بیان القرآن)

اور طوفان سے پہلے تجراسودکو پہاڑی برر کھ دیا تھا، (۴) دہ محفوظ رہاراس

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير، الأنبياء: ٨٧٠ ج: ٣٤/٩٤ -٤٣٦، مؤسسة قرطية، وتفسير الفوى، الأنبياء: ٨٧ م: ١٥ / ٢٥١، دارطية.

<sup>(</sup>٢)الأنيذ، ٨٧.

<sup>(</sup>٣)هود:£1-٣٧.

<sup>(</sup>٤)روح السمعاني، سؤرة هود: ٢٦٠٠٨، وقم الآية: ٤٤، دار الكتب العلمية، وتفسير الكشاف، اليقرة: ١٨٦٨٨، وقم الآية: ١٧٢، دارالكتب العلمية.

يبازى كانام جبل المن تفاية

غرض طوفان غرق نبین کریایا نوح علیه السلام کو، در یاغرق نبین کریایا حضرت موی علیه السلام کو جهری و زی نبین کریائی حضرت اساعیل علیه السلام کو، چیلی بعضم نبین کر یائی یونس علیه السلام کو

اس واسطے کہ ساری مخلوق حق تعالی کے ماتحت ہوتی ہے، جس طرح حق تعالی جا ہیں گے اسی طرح ہوگا ،اس لیے قرماتے ہیں:

"الله آپ كى حفاظت كرے كا، يقينا الله تعالى ان كافرون كو راؤيس ديں ميے " ( بيان القرآن )

ایراتیم علیہ السلام وجوت دیتے تھے اپنے باپ کواورسب لوگوں کو انگد وصد ولا شرک لہ کی عبادت کی طرف، بتول کو بوجنے ہے منع کرتے تھے (۱) اور بیدا کہان ہوئے ایرائیم علیہ السلام؟ آزر کے گھر میں، جو بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے، فروفت کرتے تھے، ان کی بوجا پاٹ کرتے تھے، اس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اپنے استاد ہے بیجین کے زمانہ میں سنا، کتاب میں تیس و یکھا، استاد کوفر، تے ہوئے سنا، جب میں قرآن شریف بوطنا تھا کہ ایرائیم علیہ السلام کے باپ بت بناتے تھے (۲) اورابرائیم علیہ السلام بت کی ہم تیں رتی ڈائل کر تھے بیٹ کر پھراک ہے تھے گئی کوچوں میں آواز لگائے تھے کہ جس چیز ہے دین وائیان کھوجا تا ہووہ لے تو۔

<sup>(</sup>١)الأنبار: ١٥٠٧ه.

 <sup>(</sup>۲) تغسيس بعنوى «الأنتصاح: ۵۸۰ ج: ۱۳۷۳ «داد طيب». وتغسيس تعليق معورة الأنسام: ۷۹.

تھیٹے تھیٹے تھیٹے کسی کا تاک نوٹ گئی کسی کا کان ٹوٹ گیا، گارے میں کچڑ میں ۔
۔ کے بشام کو کھروالی آ گئے تو کہا کہ کوئی خرید تائیں، یہ تو بھے گائیں، باپ کہتے،
بیٹا! کہیں اس طرح سے سامان بکا کرتا ہے؟ پھران کو دھوتے، صاف کرتے، درست
کرتے ، پھر جب ان کے یہاں کسی عیداور خوشی کا دن تھا تو لوگ کہیں گئے، ایرا ہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کروہاں پرجو بت تھے، کسی کی تاک تو ڈوی، کسی کا سرتو ژویا السلام نے بت خان کے اوپر کلہا ڈار کھا، جب دہ لوگ آئے اور دیکھا تو کہا کس نے مار جو برابت تھا اس کے اوپر کلہا ڈار کھا، جب دہ لوگ آئے اور دیکھا تو کہا کس نے مارے معبودوں کے ساتھ میرکیا؟ (ا)

﴿ فَالُوا مِن فَعِلَ هَذَا بِالْهِتِنَا إِنْهُ لَمِنَ الطَّالَمِينَ، قَالُوا مسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾. (٢)

'' کہنے گئے کہ یہ جارے بنوں کے ساتھ کن نے کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے بردا فضب کیا، بعض نے کہا: ہم نے ایک نوجوان آ دمی کو، جس کو، براہیم کرکے پکاراجا تا ہے۔'' (بیان القرآن)

تو کہا کدایک لڑکا ایما ہے، جس کا نام ابراتیم ہے، وہ ان کی برائی کرتا رہتا ہے۔ اس کو بلا کرلاؤ ، ان کو بلا کرلے آئے وانہوں نے کہا:

﴿بلَ فعله كبيرهم هذا فساستلوهم إن كانوا ينطقون﴾. (٣)

<sup>(</sup>١)روح المعاني، الأنبيان ٨٥.

<sup>(</sup>٢)الأنبياء: ٩ ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣)الأنياء:٦٣.

### تىلىغى بىما مەتەسىمىغى محودىسىن كىكونىڭ كەلەن كاروشى ئىر

" بلکدان کے اس بڑے نے کیا ہے بیرسب بچھ اسوان سے
پوچھلوا گریہ بولتے ہوں'۔ (بیان القرآن)

کدیہ جو ہڑا ہت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو؟ انہوں نے کہا بتم تو جانتے ہو، یہ یا تیل نہیں کرتے۔

﴿لَقَدُ عَلَمَتُ مَا هَؤُلِاءً يَنْطَعُونَ﴾. (١)

"اے ابراہیم! تم کوتو معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں"۔ (بیان القرآن)

توابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیادہ معبود ہو سکتے ہیں جو ہو لئے نہیں؟ بول نہیں سکتے ؟لیکن ابراہیم علیہ السلام پر بھی طرح طرح کی آ زمائشیں آ کیں۔

ایک بیخیر کے سرپر آرایمی چلایا گیا۔ (۲) ای طرح حضور میں ہے کا حال تھا، جب (۳) آیت: ﴿و أَسَدَر عشير مَكَ الْمَعْرِ بِين ﴾ آیت الله تا الله و کَيْ اَوْ آپ کَيْمَ اِللهُ الله الله و کَيْ اَوْ آپ کَيْمُ بِينَا ذَلَ اَوْ فَيْ اَوْ آپ کَيْمُ بِينَا ذَلَ اَوْ فَيْ اَوْ آپ کَيْمُ بِينَا ذَلَ اَلله وَ اِللّهِ الله وَ اللّهُ اللهُ اللهُ

(١)الأنبياء: ١٥.

(٢) رواه البخلري في مناقب الأنصار، باب ما لقى النبي وَ اصحابه من المشركين بمكة، رقم الحديث: ٢٥٩٦.

(٣)رواه البخاري في التقسير، صورة الشعراء، وقع الحديث: ٣٧٧، ومسلم في الإيسان، وقد الحديث: ٣٧٧، ومسلم في الإيسان، وقد الحديث: ٣٣٦٠. الإيسان، وقدم الحديث: ٣٣٦٠.

نبیں؟ سب نے کہا ہجا مانیں گے، کول کہ جالیس سال کی حضور کا لیے کی یا کیزہ زندگی سامنے تھی ، بھی جھوٹ نہیں بولا تھا بہھی کسی کو دھو کہ نہیں ویا تھا، حیالیس سال کی مبارک اور یا کیزہ ممتاززندگی تظروں میں تھی رہب آ ب منطقہ نے لوگوں سے کہا کہ اس ونیا کے بعدایک دوسری زندگی ہے، جس کا نقصان سب سے بڑا نقصان اور تفع بہت بڑا تفع ہے، اس برایمان لے آ وَ وَو وَ سب مُؤالف ہوگئے ،سب سے زیادہ محبت کانعرہ لگانے والا ابونہب حضور روائیے کا بچیاتھا کیکن سب سے بہلے ای نے مخالفت کی جضور والیے مسلم کی جگہ تشريف نيات تحاور فرمات تهو "ب أيها النماس فولوا: لا إله إلا الله تفنحوا". (١) "اےلوگوالاالمه الاالله كهويم كوكامياني ملے كي-"سب سے يہلے كلمة خيبه کې يې دعوت دی، وه ( ابولهب ) چيچه جا تا تهااور کېټا: لوگو! ان کې يات مت مانو ، پير تنط کتے ہیں ،اللہ کے رسول پیریھی کتے رہنے لوگولی سے کہ لا الله الا الله کہو، کا میاب ہو بہاؤ گے مان کی مخالفت کی جیہ ہے اس دعوت سے د کے نبیل جن تعالی کی لصرت شامل حال رہی، یاد رکھو! کسی بھی میں نے ماحول کی مخالفت کے سامنے ایجی دعوت ترک نہیں کی، ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وعوت دیتے رہے، حاسب ان کی جان بھی

حضور اللی نے جب تبلیغ شروع کی تو خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ بہتی کے لوگ سب نخالف ہو گئے ، بہت سے تو بختی کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، ایک دفعہ حضور منافقہ کے بچاکے پاس جمع ہوئے ، ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا کہنا ہے کہ تم بتوں کو

<sup>(</sup>۱) المستجم الكبير، ريبه بن عباد الذهلي، وقم المحليث: ١٦٠٥:٤٠٨٧ مكتبة ابن تيمية، ومستد الإمسام أحسد، حديث شبخ من بني سافك بن كسانة: ١٤٨/٢٧ وقم المحديث: ١٦٦٠٢، موسمة الرسالة.

معودمت بناؤ،ان کے سامنے عاجزی مت کرو،ان میں سے کسی ایک کی بھی عبادت مت کرد، باپ دادا کے دفت سے ہم لوگ بنوں کو بع جتے آئے ہیں،آ ب اپنے بھی بھی کو سمجھا دیں کہ دہ آگرامیر بنیا جا ہتے ہیں تو ہم انہیں ابنا امیر تسلیم کرلیں کے اورا گران کو مال کی خواہش ہے تو مال کے وجیران کے سامنے لگادیں (۱) اورا گران کو مورش مطلوب ہیں تو جس عورت سے جا ہیں شادی کرلیں، (۲) گر ریکھے تو حدید تہیں۔

چھانے حضور اللہ کوان لوگوں کی تفتیوسنائی ،حضور میں اس و خرمایا: اگر میرے ایک ہاتھ میں جا ندر کھ دو اور دوسرے میں سورج ، تب بھی میں اس وعوت سے بازئیس آؤں گا، ان سے کہدو یکنے ، جھے کے تینیں جا ہے ، جھے اجر بھی نہیں جا ہے ، جھے معاوضہ نہیں جا ہے ،صرف اللہ کے واسطے دین کو پہنچانے سکے لیے آیا ہوں۔ (۳)

ایک بات معلوم مولی که اگر سی جگہ جلیج کے لیے گئے اورلوگ تبول نہیں کرتے ہتم حتم کے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں بیتود بوانہ ہے، جاری حیثیت بی کیا؟ حضورصلی اند علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کیے لوگوں نے ، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اعتراضات بھیشہ ہوتے آئے ہیں اور نہ ماننا بھی بھیشہ سے ہوتا آیا ہے، بعضوں نے پیٹیروں تک کی بات نہ مانی بھین بات یہ ہے کہ نی کا کام بات منوانا نہیں ہے، بتلانا ہے، دین حق کو پورے طور پر سمجھانا ہے، لوگوں کے سامنے کھول کربیان کرنا ہے، اندگی

<sup>(</sup>۱) السيرة الشيوية لابس هشام، ما دار بين رسول الله ﷺ وبين رؤساء قريش، حديث رؤساء قريش مع الرسول ﷺ:۲۹۰٬۲۹۳، تراث الإسلام.

 <sup>(</sup>۲)مستد أبي يحلى الموصلي: ۲۰۳/۲ مسد جابر بن عبد الله؛ وقع الحديث:
 ۱۸۱۲ دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام، مباراة رسول الله بَيْنِيَّ قومه، وقد قريش مع أبي طالب في شأن الرسول يَنْنِيَّ: ٢٩ - ٢٩٩٢ عترات الإسلام.

بات کو اچھی طرح واضح کرہ ہے، تا کہ بات لوگول کی سیجھ بٹس آئے ، کوئی مانے مانہ مانے واس کی ذرمدداری نبی رہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے، پھا نہیاء
ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی اسمی ندہوگا، (۱) آجی بلکدساری زندگی اللہ کے
وین کی بلنج کی الیکن کوئی ایمان شالایا ان پر، گراس کی وجہ سے ان کی نبوت میں کوئی کی
شیس ہوئی ،انلہ کے قرب میں کوئی کی شیس ہوئی، ای طرح مقرّب تیں اللہ کے
نزوید ۔ آپ بندی کدا گر کی سیابی کو بندوق دے کر کھڑ اگر ویا جائے ، کی بینک کے
میں جن بنا تا کہ دورڈ اکوآ سے تواس کو پکڑ لے اور سادی رات وہ کھڑا
رب اور ایک ہی چورڈ اکوآ سے تواس کو پکڑ لے اور سادی رات وہ کھڑا
میں ہے، جب جورہ یا تی نبیس تو کھڑ سے گا کہاں ہے؟ غرض محنت کرتار ہے، اللہ کی یا
میں رہ رہ اور یہ یعنین رہے کہ اللہ کرنے والے جیں ، عدد دینے والے وہی تیں ،
میں رہ رہ اور یہ یعنین رہے کہ اللہ کرنے والے جیں ، عدد دینے والے وہی تیں ،
میں نہ دے نہ والے وہی تیں ،

ری تفاظت ، توده الدر ری گے جھنوں کا کے سفر میں تھے، (۲) ایک جگہ قیام کیا، ایک سامید داردرخت کے نیچے ہمواردرخت پر لفکائی ، آرام کرنے گے، ایک ہددی آیا اور حضور منافقہ سے کہ ریا ہے نتا والے محمد اتم کو میرے ہاتھ سے کول بچاہے

 <sup>(</sup>١) صبحيح البخاريء كتاب الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، رقم الحديث: ١٥٤١.

 <sup>(</sup>٦) رواه السخارى في الجهاد، باب تفرى الناس عن الإمام عند القاتلة، رقم الحديث:
 ٢٩١٧، ومسلم في الفضائل، باب توكيله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له، رقم الحديث: ٥٩٥.

گا؟ حضور الله فضائی نے اظمیرنان سے فر مایا : اللہ بچائے گا۔ بس بیسنتے بی اس بدوی کے اوپر
کیکی طاری ہوگی، کلواراس کے ہاتھ سے گرگی ، حضور الله نے کموار اٹھائی، فر ما ہا اے
اللہ کے دشمن ! اب تو بتا کہ جھوکوکون بچائے گا؟ اس نے کہا: افسوس! جھوکوکوئی بچائے والا پہرے محالہ کرام رضی اللہ عنہ کو پیت جلاتو وہ دوڑ ہے ہوئے آئے ، کس نے کہا اس کوئل کر
دو۔ کس نے بچھا اور کہا حضور مرابع فی فی اور ما ہا: اس نے قبل تو نہیں کیا قبل کی دھمکی ہی تو
دے دیا فیا فیل کا ارادہ ہی تو کرر ما تھا قبل کیا تو نہیں ، حضور میں لیے نے معاف فر مایا۔

غرض حوصل بلند ہونا جا ہے، اس محض کا جو بلغ کے لیے نکتا ہے، انتد کے رسول ناان علی کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے صحیح طور پر سبجھ کر نکٹا ہے تو ہر چیز میں اس کے لیے بڑااطمیمان ہے، کہیں اذیت پہنچی ہو، تکلیف بھی پہنچی ہو،اس ہے بھی مطمئن ہے، کیوں کہ جاتاہے کہ ہرتکلیف میں ہماری خطا کیں معاف ہوتی ہیں، جیسے وهو بی کیٹرے کو چھر برزورہے مارتاہے ، اس کامیل ٹکالنے کے لیے ، اس طریقے پر ہمارے لیے ہے بیٹانیاں آتی ہیں ہتا کہ ہماری لغزشیں دور ہوجا کیں ،ہماری خطا کیں معاف ہو جائيں ،اللہ تعالى جب جاہتے ہيں كەكمى بندے كوياك صاف كر كے اٹھا كيں ،كوئي محناہ اس برندر ہے تواس بردنیا کی تھوڑی می پریشانیاں ڈال دیتے ہیں، تا کہ وہ بریشانیاں برداشت کرتارہے، توبہ کرتارہے، یبال تک کہ ساری خطا کیں اس کی معاف ہو جا کیں ، یاک صاف کر کے اس کواٹھالیا جاتا ہے ، وہاں کوئی سز اکوئی عذا ہے بیس ہوتا۔ اس واسطرتمانی میں نکل کر مینیں جھٹا جا ہے کہ جلنے کے لیے نکلنے سے بال کی کمی ہوگ، بلکہ دین اور اس کی ترقیوں کے لیے نکلتا ہے، تیجے طریقہ کوا فتیار کرنے ک ضرورت ہے کدا ک طرح یہاں جتنی بھی قریانی وی جاتی ہے اسے کوئی مال ومتاع کالا مج

## مَنِيقَ جِمَامِت مَعْنَ مُحودَ مِن تَكُويِي كِمُواوِيِّ كِمُواوِيِّ كِمِوَاوِيِّ كِمِوَاوِيِّ كِمِوَا

نہیں ہوت**ا۔** 

حضرت عبدالله بن حذافه مهمي رضي القدعنه كاواقعه (١) لكهامي كه حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے ان کو دی آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ وفعہ کی شکل میں ایک نصرا تی بادشاہ کے یاس بھیجا، نصرانی بادشاہ نے ان سب کوفلید کرلیا، حالان کہ قاصد تھے، سفیر تھے، سفیر کوقید کرنا کہیں نہیں آیا بگر قید کرلیا، پھرانیک روزان کوبلایا، بلاکر کہا حضرت عبدالله بن حذا فدرضي القدعنه كؤكرتم نصراني ندهب اختيا ركرلوه بسلام چيوژ دو، توتم كوآ دهي سلفنت دے دوں گا، وہ کہتے گئے جمیری سلطنت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جس کی خاطر مين مذيب اسلام چيوز دون، لا حول ولا قوة الا بالله به بادشاً و يُهاا اچيما مجھے مجدہ كرلوء آرهي سلطنت و ہے دوں گا،انہوں نے فر مایا كہ مدیبیثنا فی صرف خدا كے سامنے مبھکتی ہے، کسی اور سے سامنے نہیں مبلک علق۔ بادشاہ نے اپنے قیدھا ندیش ہے ایک قیدی کو بلایا اور آگ جلوا کراس بریانی کژهائی میں جروادیا، جب بانی خوب کھولتے لگا ( البينية لكًا ) تو لوگول كوهم و يا كه إس تيدي كواس مين وال دو، قيدي كودُ ال ويا كيا زنده ، جس ہے اس کی ہڈی پہلی یانی میں الگ ہو کررہ گئی اور تؤپ تؤپ کے مرگیا ، چر حضرت عبدالله بن حذاقه رضي الله عنه ہے كہا كہ ديكھوا يا تو مجھے سخدہ كرو، ور نه يا در كھوا اس طرح کھولتے کھوئتے ہوئے بانی میں جلا کرختم کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تیرا جو بی حاہے کرے میں ہر گزیجد ہیں کروں گا۔

بادشاہ نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ جاؤال کو بھی اس طرح کھو نتے ہوئے

<sup>(</sup>١) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعان، عبدالله بن خلغة رضى الله عنه: ١٩١٧ ١٩ ٤ ، رقم الحديث: ٢٧٣٨٧، مؤسسة الرسالة، والإصابة في تمييز الصحابة، حرف العين، عبدالله بن حفاقة، وقم الترجمة: ٢٣ ٢٤.

پانی میں ڈال کرخم کردور سپائی ان کو لے کر سپلے، بیراستے میں روئ ، ان سپائیوں
نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ میہ قیدی روز باہے ، بادشاہ نے کہاال کو بلاؤ ، آپ آئے تو
بادشاہ نے بوچھا کہ بحدہ کرنے کے لیے تیار ہوگیا؟ دہائے کا پارہ بچھا ترگیا؟ آپ نے
جواب دیا بافکل نہیں ۔ بوچھا کیا ہوی ہی یاد آ رہے ہیں؟ فرما یا نبالکل نہیں ۔ اوجھا کیا
پھر یہ تصور آ رہاہے کہ کس طرح جان نظے گی؟ تکلیف ہوگی؟ فرمایا یہ ہی نہیں ۔ کہا پھر
کیوں روز ہاہے؟ انہوں نے فرمایا: دین اسلام کی خاطر جان دینے کا آئ موقعہ نصیب
ہور ہاہے، افسوس اس کا ہے کہ مرے پاس صرف ایک جان ہے، کائی! میرے پاس
ایک بڑار جا نہیں ایس ہوتیں تو ان سب کو قربان کردیتا ، بیا ہے۔

جب آ دی وین حل کی خاطر نکلیا ہے تواس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ جانا ہے کہ خدائے پاک کی تصرت میرے ساتھ ہے، میں تواس کے کام کے لیے نکلا ہوں،اینے کے لیے تھوڑ انکی نکلا ہوں۔

جب بادشاہ نے ان سے کہا: اجھا! میری پیشانی کو بوسد ہے دے جھوڑ دول گا۔ انہوں نے فرمایا: جھے اسکیے جھوڑ دے گایا میرے ساتھیوں کو بھی؟ بادشاہ نے کہا: سب ساتھیوں کو جھوڑ دول گا، کہاا جھا۔ تواس کی جیشانی کو بوسد دیا اور ساتھیوں کو جھڑا کر نے آئے اور آ کر حفرے محررضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے سامنے سارا واقعہ بیان کرویا، حضرے محرضی اللہ عنہ نے ان کی بیشانی کو بوسد یا۔

جونے میں نکتا ہے وہ ہر مصیبت پراس بات کود کھتا ہے کہ انبیا علیہم السلام پر بھی یوی مصیبتیں آئیں بیکن مید مصیبت بھی پچھٹیں ،اللہ کی قدرت ہے کتنا خوش نصیب مجھے بنایا کہ اپنے دین کے لیے نتخب فرمایا۔

### تَبِينَى عِمَا مِنْ مِنْ مُنْ كُونَ كُونَ كُونَ كَاوَى كَارِدَى عِنْ كَانِي مَا مِنْ كُونَ كَاوَى كَارِدَى عَل

اس داسطے جہال کہیں مصیب و پریٹانی بیش آئے اس کویہ سو ہے کہ وہ وین کی خاطر آئی ، دنیا کی خاطر بھی آوپریٹانی آئی رہتی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنیل دحمة الله علیه پر پریشانیاں آ کیں، ان کوکوڑے لگائے گئے ، سوکوڑے کئتے متھے اورکوڑے مارنے والاجس زورے کوڑے مارتا تھا اس زورے کما کرتے "غیصر الله لك"، الله پاک تیری مفترے فرمائے اورتم کومعاف کر وے، جوکوڑ الگناای کوڑے مارنے والے کے لیے دعائے مففرت کرتے تھے۔

امام احمد رحمة القدعلية الكي تخص كو بميشره عاديا كرتے تھے، جيئے نے پوچھا كريہ كون تخص ہے جس كوآب د عادية رہتے ہيں؟ انہوں نے فرمايا كدا يك بهت آ وارونتم كا آ دى ہے شرائي ، تو ہو چھا كدآب اس كو كيوں دعاديتے ہيں؟ فرمايا كداس نے كہا تھا

<sup>(</sup>١) صحبح البخارى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَهَ عَلَى الله ما تقدم﴾، رقم المحديث: البخارى، كتاب المختلاف على المحديث: ١٩٦٤، وسندن المسالى، كتاب قيام الليل وقطوع النهار، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، رقم الحديث: ١٦٤٥، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ماجه، في طول القيام في الصلوات، وإلى المنابئة المنابئة

#### تىلىغى ھامت سىنى محودىسى كىنگوىنى كەنگادىنى كەردىنى بىر

امام احمد الآب امام جیں، ویکھیے اصومت کے کوڑے جھے اپنی بدم حاثی سے نیس دوک سکے، باوجود یکہ حکومت کے کوڑے جھے اپنی بدم حاثی ہے نیس دوک سکے، باوجود یکہ حکومت کے کوڑے جھے کو سکے، جس اپنی بات پر قائم بول اور آب امام جیں، جو بات کہدرہ جیں، وین کی بات کہدرہ جیں، ایسانہ بوکہ حکومت کے کوڑوں ہے آب مرحوب ومن ٹر بوج کیں، اس کے کہنے ہے بہت بھت ہوئی، اس کے کہنے ہے بہت جمت ہوئی، اس کے کہنے ہے بہت

امام ما لک رحمة اللہ علیہ تواس طرح ہے جکڑا گیازور ہے ، مشکیل با ندھی گئیں کہ کہ کہ تھے الگ ہو گئے ، گرانہوں نے گھوڑ ہے ہر سوار ہوکرسارے شہر میں گئت کیا اور اللان کیا کہ چوٹی بچپات ہے وہ تو پچپاتا ہی ہے اور جوٹیس بچپاتا وہ بچپان کے کہ میں مالک بن الس بوں ، جس شخص نے میرے ساتھ میہ معاملہ کیا ، میں نے اس کو معاف کیا ، کوئی انتقام اس سے نہ لینا ، گر حکومت وفت نے اس ہے انتقام لے لیا ، قوام مالک رہمة اللہ علیہ حکومت کے باس کے اور فرما یا: تصورتو اس نے میرا کیا ، تکلیف اس نے مجھے رہے اللہ علیہ تو اس نے میرے ساتھ کیا ، میں نے اس کومعاف کیا ، تو آ ہے کوئ بوت ہوئی ، معاملہ تو اس نے میرے ساتھ کیا ، میں نے اس کومعاف کیا ، تو آ ہے کوئ بوت ہوئی ہے جب بین انتقام لینے والے ؟ ہوا کا ہر کے حالات بیں ، اس واسطے ہوئی تو ت بوئی ہے جب بیں انتقام لینے والے ؟ ہوا کا ہر کے حالات بیں ، اس واسطے ہوئی تو ت بوئی ہے جب بین انتقام لینے والے تو تھا ہے۔

ایک تخص نے سفر میں وریافت کیا کہ یہ بتا ہے ،ہم جو تاریخ پڑھے ہیں ، تو تاریخ میں مآنا ہے کہ مسلمانوں کا جب ووسروں سے جہاوہ وار مسلمانوں کے پاس آوی کم ، ہتھیار کم ، تھوڑے کم ، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں ، تو مسلمان خوب آ گے بڑھتے ہیں اور و دیجھے ہما گئے چلے جاتے ہیں ، حالال کہ دوسروں کے پاس ، یعنی جو متاجے میں ہیں ، مسلم نوں کے وہمن ، ان کے پاس افراد زیادہ ، سامان زیادہ ، ہتھیار زیادہ، مگروہ دیمن بھا گمآ ہے، پیچے ہما چلا جاتا ہے ادر مسلمان آ مے برھتا ہے۔ اس کی اویہ ہے؟ میں نے کہا: بھائی! ہے تو بی بات، مگرائی کھی بات آ پ کو بھھ میں کیس آئی؟ کہنے گئے بھھ میں نہیں آئی، اس لیے تو بھ رہا ہوں، میں نے کہا: کھی بات یہ کہمسلمان جب جہاد میں جاتا ہے اس نیت سے نہیں جاتا کہ میں نیج جا وال اور دوسروں کو کہر دولوں، بلکہ ہر مخص آئی جان حدا کے لیے تر بان کرنے کے لیے بر ھتا ہے، ہر مخص کو کہر دولوں، بلکہ ہر مخص آئی جان حدا کے لیے تر بان کرنے کے لیے بر ھتا ہے، ہر مخص کے دل میں تقاضا میہ ہوتا ہے کہ پہلے میں شہید ہوجا وَں، بیشہادت کا بیالہ مجھی جا جا گہ میرا ہوگا، ہوا ہے، مقصد ہا ہے آ پ کو قربان کر تا دورہ ہمتا ہے کہ میر ایہ مقصد آ کے بر ہوکر حاصل ہوگا، میرا مقصود میں جاتا ہے کہ میں آئی میں دقمن ہے اس کا مقصود میں جاتا ہے کہ میں آئی جا وَں، جاس کا مقصود میں ہوگا اور جود تمن ہے اس کا مقصود میں ہوگا اور جود تمن ہے اس کا مقصود میں ہوگا اور جود تمن ہے اس کا مقصود میں ہوگا ہوا جا تا ہے۔ دوسرے مرجا کمیں ، دہ اپنی نجات ہمتا ہے چھے د ہے میں البذا اور قاطل جاتا ہے۔

ہابان ارمنی آیک بادشاہ تھا، (۱) اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہیں لا کھٹوج تیار کرد کھی تھی ، حضرت خالدین ولیا رضی اللہ عنداس کے پاس آیک سوسیا ہیوں کو ساتھ لے کرگئے اور جا کران سے گفتگو کی موئی رعب ان برنہ بڑا تو اس وغصر آیا ،اس

(١)البناية والنهاية، سنة شلات عشريان من الهجرة البوية: ١٠٠٨/٧ دار الكتب العلمية.

واضح رہے کہ پیال اصل متعد حضرت خالدین ولیدرخی اللہ عنداورد یکر صحابہ کرام وتا بھین رضی اللہ عنم کی شجا صت ، بہاوری اوراخلاص کو بیان کرنا ہے، اس اختبارے خلاصہ ویا کیا ہے۔ نیز البوئیة والنہا ہے اورد یکر کتب تاریخ بیں ہوا تعدید کی برصوک کے متعلق ہے اوران کے اختبارے الل روم کی مقدار الاکھ وہ بڑارتھی اور مسلمانوں کی مقدار ۳ سے ۲۰ بڑار کے ورمیان تھی ۔البتہ اس بات کا احمال ہے کہ جن مواسیا بیوں کی طرف بیان بھی اشارہ کیا گیا ہے، اس سے مراد ۱۰ بدری صحابہ ہوں۔ (البولیة والنبلیة) نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ ان سب مسلمانوں کو گرفتار کرلو، ہیں لاکھ فوج ان کی اور سے

ایک سوآ دمی حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے سے بیٹے بی فوراً اپنے لوگوں سے
فرمایا: خبردار! اب کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، ہمارے ملاقات حوش کوٹریر
ہوگی، یہ کہتے بی تکوار نکال لی، ان کے ساتھیوں نے بھی تکوار اٹھائی اور ہر ایک کے
چبرے پر اہمی بشاشت نظر آئی تھی جیے کہ پراٹا کھو یا ہوا مقصود آج حاصل ہور ہا ہو۔ مال
ودولت حاصل کر نامقعو نہیں، فتح پانامقعو نہیں، دوسرے قبل کرنا بھی مقصو نہیں۔ بلکہ
مقصود اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کوٹر بان کرنا ہے، میہ جذبہ جاہے ، اس جذبہ کو پیدا
کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جو جیہتیں پیش آئیں، ہیہ بھے کرچلیں کہ
کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جو جیہتیں پیش آئیں، ہیہ بھے کرچلیں کہ
اللہ کے دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر ، ان مصیبتوں
کو جیلنا ہے ، اپنی عیش پرنتی کوٹم کرنا ہے ، ہماری نظریں دوسری طرف گئی ہوئی ہیں ، ان
کو جٹانا ہے۔

انسان انترف المخلوقات ہے اور انسانوں میں بھی مسلمان کتے اولے ور بے پر اللہ کامقرب دمجوب، اگراس نے پائے وی بیس گائیں پال کی اور ان کی خدمت میں لگا رہا، ان کا محور صاف کرتا رہا، چارہ ڈالٹا ہے، ارے اللہ کے بندے! تو انترف المخلوقات ہے، کیا بچھے اللہ نے بس ای بیدا کیا تھا کہ گائے کی خدمت کرے؟ بچھے تو اللہ نے دین کی خدمت کرے؟ بچھے تو اللہ نے دین کی خدمت کرے بیدا کیا تھا کہ اپنے رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بیدا کیا تھا، بچھے تو اس لیے بیدا کیا تھا کہ اپنے اور رسول اللہ کے کہ منتوں پر چلے، تجھے تو اس لیے بیدا کیا تھا کہ آپ پڑھے اور پر جائے اور د نیا بیس بھیلا ہے، ونیا کے تمام لوگوں تک بہنچائے، تجھے تو اس لیے ویدا کیا تھا، اگر ذین کی خدمت کے لیے بیدا کیا تھا، اگر ذین کی خدمت کے لیے بیدا کیا تھا، اگر ذین

کی خدمت کے واسطے مجھے گائے یا نے کی ضرورت بھی تو بچھے منع نہیں کیا۔

لیکن کوئی شخص سمجھے کہ میں تو بیدائی ہوا ہوں گائے بیل کی خدمت کے لیے، بزا پراخیال ہے،اس خیال کی اصلاح کرتی جاہیے بھیتی والا ماری زندگی تھیتی میں گزارے، کیا بھیتی کرنے کی خاطر پیدائیا گیا؟ پیداتو کیا گیادین کی خاطر، ہاں! وین ک خاطر کام کرنے میں بھیتی کی جھی ضرورت پڑتی ہے، تجارت کی بھی ضرورت بڑتی ہے تو تھوڑے دفت کے لیے بقدرضر درت بھیتی اور تجارت کرے اس کی بھی اجازے دے دی گی مند که پیدای اس میه جوار

سن نے ایک مرتبہ ہوچھا کلکتہ میں: کیوں صاحب: آپ لوگوں نے سارے تتم کے کھیوں کونع کرویا ، کیا کھیلنے کا جارا کوئی حق نہیں؟ جارا کوئی حصہ نہیں؟ میں نے کہا: آپ پہلے تو بیسوچ لیس کوآپ کس لیے پیدا ہوئے ؟ ایک بستی ہے جہاں وَئمَن گولد باری کرنے والا ہے، اطفاع ہوگئ کردشمن گولد باری کرنے والا ہے تو اس کو بھائے کے واسطے جہاز بھیجے گئے کہ جینے آ دمی اِس جہاز میں جاسکیں جلدی ہے جیدی 1 آ ؤ، جہاز چلا اور جلدی جلدی آ دمی سوار کر کے تیار ہو گیا، یمی جہاز چلانے والا شخص اگررا = میں ویکھے کہاڑ کے ہا کی کھیل رہے ہیں ،کر کٹ کھیل ہے اور بیہ ویے کیا ہماراحق ٹیم کھلنے کا؟ توان سے کہاجائے گا کہ انسانوں کے بیانے کے لیے تم جارہے ہو،تم بچوں کے کھیل میں انگ گئے۔

توالله یاک نے مسلمانوں کوجواس و نیامی بھیجاہے بے کارٹیس بھیجا ہے، انسانون کودوز تر سے بیانے کی کوشش کرنے کے سیے بھیجا ہے، یہ کتنا ہوا کام ہے؟ خود بھی دوزٹ ہے ہیں ، دوسروں کو بھی دوزخ ہے بیجائے ،طرح طرح ہے کوشش کر کے

نکالے، رات دن ای جدوجہد میں لگارہ، ای واسطے قرآن پاک پڑھایا ہاتا ہے،
ای واسطے حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، ای واسطے تقییر پڑھائی جاتی ہے، ای واسطے
تبلیغی فصاب بڑھا یا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی پیدائش کا مقصد سمجے، گائے پالنے کے لیے،
تبلیغی فصاب بڑھا یا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی پیدائش کا مقصد سمجے، گائے پالنے کے لیے،
تبلیغی فصاب بڑھا یا جاتا ہے کہ سلمان اپنی پیدائش کا مقصد سمجے، گائے پالنے کے لیے بیدائیس ہوا، بیدا
صرف وین کی خاطر ہوا اور دوسری جنتی چیزیں ہیں، ان سب کو فدوم بنا کر بھیجا ہے، وہ
صرف وین کی خاطر ہوا اور دوسری جنتی چیزیں ہیں، ان سب کو فدوم بنا کر بھیجا ہے، وہ
صرف وین کی خاطر ہوا اور دوسری جنتی چیزیں ہیں، ان سب کو فدوم بنا کر بھیجا ہے، وہ
خاوم بنا کو ، حاکم نہیں ، حاکم حرف اللہ ہے۔
خاوم بنا کو ، حاکم نہیں ، حاکم حرف اللہ ہے۔

"إن الدنياخلفت لكم وربكم خلقتم للاخرة"(1)

و نیا تعبارے ہے بیدا کی گئی ہے اور تم آخرے کے سیے۔ ساری و نیے تعبارے نے پیدا کی گئی ہے بتعباری غلام ہے بتمہاری خاوم ہے بتمہارے قدموں پرشار ہے اور تم ''اللہ کے لئے ہو۔

سین جب انسان اپنی زندگی کا مقده فراموش کردے یا و بہن سے نکال دے،
یہ بات کہ بین اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں ، پھر و د غلام بنآ ہے دنیا کی چیز ول کا بھیتی کا ،
دوکان کا ممکان کا ، ان سب چیز ول کا غلام بنآ ہے ، اس نیے کہ چی تعالیٰ کی غلامی کا خوق اینے کیلئے سے نکال دیا ہتو دیکھیے ! اس نے اپنی تمام مخنو قات کا غلام بنا دیا ، رہنا تھا انسان کو اللہ کا غلام بن کر الیکن وہ غلام ہے اس نے اپنی تمام کنو قات کا غلام بن کر الیکن وہ غلام ہے تجارت کا ، مکان کا ، الیکش کا ، ووٹ کا اورا پن عزت کا غلام ہے ، جو انسان خالق کی غلامی کا طوق اپنے گھے سے کا غلام ہے ، ہم کلوق اپنے گھے سے نکال دیتا ہے ، ہم کلوق اپنے گھے سے نکال دیتا ہے ، ہم کلوق اپنے گھے سے نکال دیتا ہے ، ہم کلوق اپنے گھے ہے کا خال دیتا ہے ، ہم کلوق آ اپنے گئے ہے کا دیتا ہے ، ہم کلوق آ تا ہے کا دیا ہو گئی آ تا ہے کی ا

<sup>(</sup>١) شبعب (٢ يسمان قائيهه قبي: ٣٦٠٠٨) بناب قبي الزهاد وقصر الأمل؛ رقم الحديث: ٨٩ م ١٠ دار الكتب العلمية.

نہیں، جس کی حفاظت میں ہو، ہم اس کواپناغلام بنالیں اور جس کے گلے میں خالتی کی غلامی کاطوق ہواس کوغلام بنانے کی جرات کوئی تیں کرسکتا، اس سے سب ڈرتے ہیں کہ ریتو خالتی کاغلام ہے، ہمارا حاکم ہے۔

اس واسطے میرے محترم برز کو اور دوستو! پی زندگی کے رخ کو کی بنا کیں، درست بنا کیں، مادی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے، روپید کمانے کے لیے اس دنیا میں بہت ہے ذریعے ہیں ان کو مقصد مت بناؤ۔

ولاً تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا . (١)

(ترجمہ): اور برگز ان چیز دل کی طرف آپ آ تکھا تھا کر بھی نہ دیکھیے جن ہے ہم نے کفار کے تختف گروہوں کوان کی آ زمائش کے لیے کر دکھا ہے کہ وو دنیوی زندگی کی رونق ہے۔

بن كودنيا كى زيب وزين بم في و رحمى ہاں كونظر و تفاكر مت ديكھو،
على بينيں كہنا كہ تھى ذكر ب بجارت ندكر ب و و تو كرتا رہ بريقين و كے كدوسينة
والا اللہ ب كول كداللہ تعالى كا تكم بوگا تو كھيت سے غلہ بيدا ہوگا بنيس تكم بوگا تو غلہ بيدا
نبيں ہوگا، جس طرح ہے كوئى غريب فقير خض اپنا بيالہ لے كر بحيك ما كے بشريف مال
داراس كود ہے گا، بيالے ميں پيدائيس ہوگا، دينے ہے آتا ہے بے شك، ليكن دوسرادينا
ہے، اى طرح سو چنا جا ہے كہ بم سب بھيك كا بيالہ بيں، دينے والا وہ اللہ ب، اس كے
سامنے بميں بيالہ لے جانا ہے كدا ب مالك! تواس ميں عطا قرما سيرة سيحے كداس ميں
بيدا بوتا ہے، ہم اپنے قوت بازو سے اس كوكاتے ہيں، بازوتو كوئيس كر كئے ، ہا تھ بير

را)<del>خان</del>: ۱۳۱۰

## تىلىنى برما مەنە مىغىي محودەس كىڭلوپىق كەلادىكى كەردىنى بىرى

ای نے دیے ہیں، ہاتھ ہیر چلانے کا اس نے تھم دیا ہے کہ محنت کرو، اس لیے ہم اس کے تھم اس کے تھم اس کے تھم اس کے تعمل کے ماتحت محنت کرتے ہیں، لیکن میر محنت کچھ دینے والی نہیں، وینے والے حق تعالی ہیں، اس لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو خیر کا ہو۔

﴿ فعن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ﴿ (١) "سوجو خض ذره برابر نيكي كرے گاوه اس كود كيم لے گا۔" " (بيان انقرآن)

ہر خیر کا بدلدان شاءاللہ و نیا میں بھی معلوم ہوگا اور آخرے میں تو اعلی ورجہ کا بدر ہے ہی اور اس کے بالقابل:

> ﴿ وَمِن بِعِمِلُ مِثْقَالُ ذَرِهُ شُواَيِرِهِ ﴾ . (٢) ''اور چِرِخُض ذَروبرا بربدی کرے گاوداس کود کیھے لے گا۔'' (بیان القرآن)

جونخص ذرہ برابرشرکرے گا اس کا بدنہ مطعے گا ، یہاں جھوٹ یونے گااس کا پولہ ملے گا۔

پر ایک مخص بھے سے کہنے لگا: مولوی صاحب! کیا کریں ،ابیاوات آعیا کرایک بات کہتے ہیں، اپنے مخاطب آدمی ہے اور سم کھا کر کہتے ہیں، پھر بھی اسے یقین نہیں آئ، میں نے کہا: بھائی خان صاحب! بات ہے ہے کہ اگر تہارے ول میں جائی ہوتو تہاری زبان پر بھی یقین آئے گا، جب تہارے ول میں جائی نہیں تو تہاری زبان جھوٹ ہو لے گی، دل کے اعدر سےائی ہوتی ہے تو زبان بچے ہوئے اور دوسرے کو یقین

<sup>(</sup>١)الزلزال:٧.

<sup>(</sup>٢)الزلزال: ٨.

تىلىغى رهما ھەتە سىنىغى تىمورىشىن ئىنگورى ئىر قادىكى كى روشى بىر

آ عے گا جب دل میں جائی تیں توبات پر یقین کیے آ ے گا؟

فرض خاططر ایتد و نیاد ؟ خرت میں ذائت کا سبب ہے گا ، رو پرینظ طریقہ سے
لیا ، غلط طریقہ پر کمایا ، سرذائت کا سبب ہے گا ، دنیا میں بھی ذائت اور آخرت میں بھی
ذائت ، ایک السیم صاحب تھے ، انہوں نے ایک آ دی ہے رشوت کا رو پریایا ، جیب میں
د کھے جارہ ہے تھے کہیں کہ جیب بی کٹ گئی ، انہوں نے اپنے آیک طازم کو بھیجا کہ
صاحب ایس کٹ گئی کچھ تعویذ دو ، جس سے وو رو پریہ والی آ جائے۔ میں نے کہا :
شیکٹر صاحب سے سلام کہنا اور بیکہنا کہنیست جانو کہ جیب ہی کٹ گئی ، بیکم بخت رو پریہ
نواید تھا کہ بیت کا شرکے کے جاتا۔

ایک تخص کووی براررہ ہے رشوت کے سے کسی جگہ ہے ،سرکاری ملازم تھا،
رو ہے رشوت کے تھے ،کسی نے کان میں چکے ہے کہد دیا کہ فبریگ گئی ،ی آئی ڈی ،اب
آپ کے پیچے مگ گی ہے ، بس جناب! اس کا تو اطمینان عائب ہوگیا ، بڑا پر بیٹان
ساکیل پر چڑ ھا ہو اجار ہاتھ ، دھرو کھتا ہے ،اوھرد کھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی شخص
ساکیل پر چڑ ھا ہو اجار ہاتھ ، دھرو کھتا ہے ،اوھرد کھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی شخص
د کھتا ہے سلام کرتے ہوئے تو اس کا جواب دہیتے ہوئے بھی جی گھبرا تا ہے کہ کہیں بھی
ام آئی ڈی ند نہو ،ای اشامی مدی کے کنار سے پہنچا تو سائیل کو کنار سے پر کھڑ اگر کے آیا
اور اوھراُدھرد کھو وہ دس براررہ ہے جلدی سے دریا میں ڈال دیے ، تب جا کرا طمانان اور
سکون نصیب ہوا ، بیا کم بخت بیسائی دنیا میں اس طرح سے ذلیل اور رسوا کرتا ہے ، اس
لے کہا جا تا ہے کہ پر بیٹان کرنے والی چیز دو پہیا ہیں۔۔۔

حدیث شریف (۱) میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک و نیا کی عزت مچھر

 <sup>(</sup>١)رواه الشرصف، في الرجمة، بناب منا جناء في هنوان البدنيا على الله عزوجل، رقم الحديث: ٣٣٧٠.

کے پر کے برابر بھی نیس ہے، اگر مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوا کیے۔ گھونٹ بھی
پانی کا نہ متا، جو پھی ان کافروں کو وے رکھا ہے، بیان کے اللہ کے نزو کیے۔ مقبول ہونے
کی علامت نہیں اور آئ کل ساری و نیا پر بیٹان ہے، ساری ماوی طاقتیں پر بیٹان ہیں ،
سکون کی ضرورت ہے، سکون کہیں بھی نہیں ٹی رہا ہے، سکون اگر ہے تو ایمان ہیں ہے،
اسلام ہیں ہے، قرآن میں ہے، انہا کا سنت میں ہے، وہال سکون مذا ہے اور کسی جگہ
برسکون نہیں ملا، بوی سلطنتیں پر بیٹان ہیں، تمام و نیا پر بیٹان ہے کہ کیا ہوگا؟ ہم تو ایئم کا
تیار کر لیا ہے، سادی و نیا خاکف ہے کہ کیا ہوگا؟ ان کوچلانے کی نوبت آئی توس ری
ونیا ختم ہوجائے گی، بیوانس ن کے قیر خواہ کیا چیزی تیار کررہے ہیں؟ کیا بیر خواہی ہے
انسان کی؟

انسان کی فیرخواجی ہے ہے کہ اس کوجہنم سے بچائے کی کوشش کی جائے ،اللہ کے مقد است بچائے کی کوشش کی جائے ،اللہ کا مجرم ندر ہے،اللہ کا مجرم ندر ہے،اللہ کا مجرم ندر ہے،اللہ کا مجرم ندر ہے،اللہ کا مجرم نے تعلیم بن جائے ، یہی انسان کی فیرخواجی ہے، یہی طریقہ ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، اس طریقہ کو پھیلا ، ہے، سب قید اینا تا ہے، سب قبد ای کے ساتھ چنا ہے اور اس اور اس کے کہ اس کی رہی ہیں اور اس کے لیے بلیغی جماعتیں کا م کرری ہیں اور اس کے لیے بلیغی جماعتیں کا م کرری ہیں اور اس کے لیے دقت مانگا جا تا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو نی عطافر مائے ۔ آئین ۔

# تبليغ كالمقصداورطريقه

#### بسم الله الرحنن الرحيم

المحمد الله، الحمد الله نحمده، ونستعيم، ونستغفره، ونؤمن به، ونستغفره، ونؤمن به، ونسوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سبئات أعمالنا، من يهذه الله فلامضل له، ومن يضلله فلاهادي له، وتشهد أن لا إله إلا الله وحد، لا شربك له، ونشهد أن سبّدنا وشفيعنا ومولاتا محمداً عبده ورسوله، أرسله بالمحمق بدن بدي الساعة بشيراً ونذيراً، ومن يطع الله ووسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شبئاد

اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿كنتم خير أمهُ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو إمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم﴾ (١)

الله جل جالہ وعم نوالہ کا ارشاد ہے کہتم بہترین امت ہو، ابتدائے آفریش سے جتنی اسیں پیدا کی تل ہیں اسب میں سے بہتر ہو،سب میں خیر ہو، ب سے اعلی ہو، سب سے اجھے ہو، اس امت میں خیر ہونے کی کیابات ہے؟خور تبلادیا: ﴿الحسر جِسَ

<sup>(</sup>١)أل عمران:١١٠.

السنساس ﴾ جولوگوں کے لیے بھیجی گئ ہے میامت دوسرے اوگوں کے واسطے ان کی ہمایت کے اسطے ان کی ہمایت کے داستے ان کی ہمایت کے لیے مان کی اصلاح کے لیے وان کی خیرخوا بی کے لیے وان کی ہے۔

كُوْمَكِيابِإِسَامِتِكَا؟﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ﴾ اچھی باتوں کالوگوں کو تھم دو، بری باتوں ہے روکو، جو کا مان نی ہدر دی کے موافق نہیں ، ا قلاق کے خلاف ہیں بھٹل کے خلاف ہیں معاشرہ کے خلاف ہیں ،انڈ کے خلاف ہیں ، ان سے روکو،ان کومنا ؤ اور جو کام انسانی ہدروی کے موافق ہیں ، للہ کے حکم کے موافق میں، خیراورنصیحت کے میں ،ان کو پھیلا کو الوگوں میں شائع کرو،اس واسطے سے امت سب سے بہتر ہے، پھیلی امتول میں بہتھا کدان کے لیے اظال تجویز تھے، وہ اعمال کیا کرتے تھے،اس طرح ہے ساری وٹیا کے سامنے ایک فق کے بیغام کو لے کر حانا، پہنچانا ہان کی ذمہ داری تہیں تھی تھوڑ ہے تھوڑے علاقے کے لیے مدامتیں ہوتی تھیں، جس نبی کی نبوت جس علاقہ کے لیے تھی ، وو امت و ہیں تک تھی الیکن نبی اکرم سِنَالِقَةِ عَلِينَةُ سب بِيغِبرول مِين سے اخبر مِين تشريف لاسئة واور سادے عالم کے ليے آئے: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتذيراً ﴿ (١) - يُبرُ الرَّاد ب: ﴿ با أَيها المناس إنى وسول الله إليكم جميعاً ﴾ (٣)سب كي طرف دسول بن كريسيج كة ، افریقه کی طرف، امریکه کی طرف ،فرانس کی طرف بھی ، جرمنی کی طرف بھی ، ہند دستان ک خرف بھی ، یہ کتال کی طرف بھی سمارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔

حضو ملائے ایک جرک چیز لائے ، بہتری اور بھلائی کی چیز لائے ، جس سے دین بھی درست رہے آخرت بھی درست رہے، ایس چیز ایس بڑی فعت کوسی خاص قوم یا

<sup>(</sup>١)ائسيا:٨٢.

<sup>(</sup>٢)الأعراف:١٥٨.

کسی خاص امت کے لیے محد و وزیس کیا گیا، بلکہ سارے عالم کے لیے کیا گیا ہے، جیسے

آ سان سے ستارے نکلتے ہیں، کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہے، کسی ستارے کی تھوڑی ک

روشنی ہے، کوئی ستارہ کسی علاقہ بیس نمودارہے، کوئی ستارہ کسی علاقہ بیس نمودارہے، لیکن

جیسہ آئی آب نکلتا ہے تو اس کی روشنی سارے عالم بیس پیٹیتی ہے، سب جگہ پر پھیلتی ہے،

اُ قاب کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں، جہال

جان تک آفاب کی شعا عیس پہنچیں گی سب جگہ روشنی ہوتی جائی جائے گی۔

ایک نفرانی ارشاد نے ایک خطالعا ہے مسلمان قلیقہ کے تام اس میں لکھا ہے۔
ایک نفرانی بر مشاد نے ایک خطالعا ہے مسلمان قلیقہ کے تام اس میں لکھا ہے۔
ایک تمہار سے پیغیبری میں اختلاف ہو گیر اورا کیک جارے تیغیبر ہیں ، حضرت میسی علیہ
السلام ان کی تیغیبری میں اختلاف ہو ہم بھی تیغیبر مانے ہیں ، ان کی تیغیبری پرتو انتاق ہے۔
اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تیغیبری ہیں اختلاف ہے ، اس اختلاف کی چیز کوچھوڈ کر انتاق ک

#### النيني بدا مدية منتق كورة من مُشر ول كافاوي كي روشي عن المنظمة المنظمة

چيز كوسب كيون نه مان مين ؟لبنداتم بهي عير، في جوجاءَ اورحطرت عيسني عليه وسادَ مروجيْمبر و نتے ہی ہودا فقلاف ساراختم ہوجائے گا۔ خلیفہ وقت نے علاء کے یاس اس دلط کو بھیجاء ا بک عالم نے جواب دیا کہ ہارے پٹیبراہے ہیں جن کوہم تو تیٹیبر مانتے ہی ہیں الیکن تمهر مست پیغمبرنے بھی ان کوئیغم رمانا: ﴿ مبشر أبسر سسول بسأتسى من بعد اسب أحسب ١١٨ ) - تمبار بي تغيم في يهما كدمين بشارت وينا مول أيك أيسي تغمر كي ، جو بعد میں آئیں گے، ان کانام حمد ہے۔ تو حضرت میسنی عدید انسلام نے بھی يغيم ما ناا درتم كويدايت وي سيركه آن كوه نوه شنيم كروه ايمان لا ؤالهذا ابهارے بيغير كي پنیمبری بالا تفاق ہے،ہم بھی پیفمبرہ نتے ہیں اور تمبارے پیٹمبر بھی شغمبر ، نتے ہیں اور جن کوتم کہتے ہو بنیسی این اللہ ٹالٹ ٹلاشاہ و پیٹیسرتو کیا ہوتے اس نام کا کوئی آ دمی ہیدا ہی منہیں ہوا، جواہن اللہ ہوءاللہ کا بیٹا تو کوئی تبیس اب تک ،اس کو پیٹے بری ہے کیا واسط لالہذا تم جس کو ، نے ہواں کا وجود ہی کہیں نہیں، پیغیبری سیابوتی ؟ چوں کہ پچھیل کتابوں میں حضورصکی القدعلیہ وسلم کا تذکرہ اور حضورصلی القدعلیہ وسلم کے خلفاء کا بھی تذکرہ احضورصنی اللہ علیہ وسلم کی است کا بھی تذکرہ اورحضور کے واپن کا بھی تذکرہ ہے، اس ليقرآ لأريم ن كبا: ﴿ ونو امن اهل الكتاب لكان خيراً نهم ﴾.

حضرت حسان بن نابت رضی القد عند کہتے ہیں کہ میں ایک عفاقہ میں تھا ،شام کا وقت تھ ، ایک شخص نے ویکھا آسان کی طرف اور کہا اھلاء کو کب محمد ، کہ بیچمہ (علیقہ) کا ستارہ ہے ، آج حضوں کا بیٹے ہیدا سور ہے ہیں ، وہ ہوگ حضور توقیقہ کی پیدائش کے وقت سے پہلے منتظر تھے ، اس ستارے کود کی بھی تھے اور یہ کہتے ؛ ال اہل کتاب میں سے تھا، جس نے ہیں وت کمی تھی ، ووٹوگ یہاں تک پہنچا نے تھے ، نام لکھ ، ہوا تھا ان کی

## مَنْ عِمَا مِنْ سَنْحَ مُورِ مِن كُنُوعَ كَامَانَ فَارِدَ فَى كَارِدَ فَى كَارِدَ فَى كَارِدَ فَى كَارِدَ فَى

کتابوں میں حضور منطقیقہ کا ، کا م لکھا ہوا تھا ، کا م کیا کریں گے ، پوری چیزیں موجود تھی ، (۱) اس نیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ بیا بمان لے آئے تو اچھا تھا ، کیوں کہ ان کو پہلے خیر کر دی گئی تھی ۔

نصاری نجران آئے حضور علیہ کے باس، بات کرنے کے لیے، اسلام کی حضاری نجران آئے حضور علیہ کے جات کوسلیم نہیں کیا، حضور علیہ کا حضار میں ایک کا است کوسلیم نہیں کیا، حضور علیہ کے ایک کا ایک

﴿ قُلْ تعالوا ندع أبناه ناوأبناه كم ونساه نا ونساء كم وأنفسننا وأنفسكم ثم ثبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ . (٢)

"اورتم بھی اپنی اونا دکولے آئو،ہم بھی اپنی اولا دکولے آتے ہیں اورانڈ کے سامنے مہبلہ کرلیں کہ جھوٹے پرانڈ کی لعنت،ہم بھی اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کہ جھوٹے پرانڈ کی لعنت، تم بھی دعا کروہ تم خوداہے آپ کوجھوٹا مجھتے ہو، دل ہی تمہارے جھوٹ ہے، تم جانے ہو، لیکن زیان سے اقرار نہیں کرتے، اگر تم جھوٹے ہوتو تم پر بعذہ ہے۔

ان نوگوں نے دیکھاء آپس میں کہا: دیکھو! بیٹو جن کو لے کرحضو رہائے تشریف لائے میں بیا ایس مبارک صور تیں ہیں کہ اگر ان کے خلاف ہم نے پچھ کہااور لعنت کی ہد

(۱) سبل أنهدى والرشاد، الباب السابح فيما أخير الأخبار: ۱۲۲/۱ دار الكتب المدلمية، والخصافص الكبرى، باب إعلام الله به موسى عليه السلام: ٤٦، دار الكتب العلمية.

(۲)آل عمران: ۲۱.

دعا دی تو ہم ہی ہناک دہاہ و پر یا دہوجا کیں گے۔ انہوں نے میابلہ جیس کیا۔ وہ جائے تھے ، اس سے تر آن کریم نے کہا، اگر افل کتاب ایمان ہے آت تو اچھا تھا ، آگ تران ہیں اللہ انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کی انہوں کا انہوں

حنترے عمر فی روق رضی امند عنہ کورو پیپودیوں نے ویکھا اور دیکھیکرآ ٹیس میں كينے كے كديمي و وقتی ہے جوسمیں جزیرہ عرب سے زلانے كا، مدينة طبيب كانے كا، آئے ان کے یاس اور آ کر کہتے ملکے کد جب آپ کی بادش ہت ہوگ اور آپ حاتم مین جائيں گے اس وقت جميل نه زکالنا جميں امن وينجيه وعفرت عمر ہننے ليگے و ميں اوزت جے اپنے والا آ دمی ، میں کیان اور باوشاہت کہاں؟ کہا جس مہین ، آ ب مکھ و بیجے پر جید۔ اصرار کے بعد پر چیلکھ ویا موہ زیا ندالیا تھا کہ جا رسونیسی نیس جائے تھے کہ کیا ہوتی ہے! سيد حصرمان حطاؤك تقدير جانكوه إناك وقت تك حضورصلي القدعابيه وتهم بروتي آنا بھي شروع تبیں ہو کی تھی ، جب کی مید بات ہے، پھر حضور صنی القد عنبیدوسلم بروحی آئی مجیس برس تک نبوت کی اشاعت کی ، اس کے بعدوہ ت بوگئی تو حضرت ابو مکرر منی اللہ عند خنیفه بنوینه، کچرمنترت عمر فا روق رضی الله عنه خلیفه بنوینه ، ای واثت میں وہ میہووی لوگ برجد لے کرآئے ہیں ،آپ نے ہم کوامن دیا تھاءاب آپ ہم کو با ہر نہیں کر سکتے ، ا تناج نے ہتے و ولوگ بمبورت دیکھ بیجائے تھے۔

<sup>(</sup>۱)أل عمران:۱۱۰۰

و٧) دلاڤل النبوة، باب وقد نجران وشهادة....، لنبينا ﷺ بأنه النبي: ٣٨٥ ، ٣٨٠،

حضرت محرض الله عند سورب سے ان کی آگوتھوڑی کی مل گئی، اندرول آگوکوئی تل کاسیاہ نشان تھا، یہودی کی نظریزی، اس نے کہا۔ یس، بس، یہی خلیفہ بول کے۔ یہی خلیفہ بول کے ایس لیے قرآن باک کہتا ہے: ﴿ولو الن اهل الکتاب لکان خیر آلہم ﴾ ۔ یہ اتی شانیوں کے جانے کے باوجود ایمان میں لائے، یہا کرایمان کے آتے تو اچھاتھا، ان کو د جراا جرمان، یہ این نے آئی شام حاصل ان کو د جراا جرمان، یہ این نی کے اسمی ہونے کی حیثیت سے یہی ایک مقام حاصل کرتے۔

حضرت موی علیدانسلام نے عرض کیا ایک مرتبداللہ ہے، آپ کی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ ہے کہ وہ امت داحت و مسرت کی حالت ہیں تو شکر گزار ہوگی اور سمصیبت ورن کی حالت ہیں ہم برکرے گی، میری خواجش یہ ہے کہ وہ امت جمعے و سمصیبت ورن کی حالت ہیں ہم برکرے گی، میری خواجش یہ ہے کہ وہ امت جمعے و ب و بجے، جواب ملا کہ وہ امت تو جی آخرا گزیان معزت جمع اللہ تا کہ کہ است کا تذکرہ ہے، جو جہاد کرے گی، بال نتیمت اس کے لیے حلال توگا، میری خواجش ہے کہ وہ امت جمعے و بے و جواب میں کہا گیا کہ وہ امت تو نی محت میری خواجش ہے کہ وہ امت جمعے و بے و بواب میں کہا گیا کہ وہ امت تو نی محت مادی یا تیں ظاہر کرنے کے بعد آخر افر مان معزت محمد اللہ کے درخواست کی کہ اچھاوہ امت اگر جمیے نہیں ال کتی تو جمعے ی معزمت موئی علیہ السلام نے درخواست کی کہ اچھاوہ امت اگر جمیے نہیں ال کتی تو جمعے کی اس امت میں داخل فرما و بجنے اللہ نے ان کو نی بنایا، وہ درخواست کر د ہے ہیں کہ جمیے اس اس امت میں داخل کر د بیجے۔

ال امت ك فضائل بهت بيل، چول كديدامت فيرامت ب، اس كادين خيرالاديان ب، اس كدمول فيرالرسل بيل، اس كى كماب فيرانكتب ب، يدامت خير الامم ہے، برطر آئی خبر ہی خبر ہے، خبر کولے کر حضور مالے اندر بیف لائے اور و نیا ہیں جننے فغوس انسانیہ بہتے بنے سب کے سامنے اس کو پیش کیا، جانور تک آپ ہرائیان لائے ، درخوں نے کلمہ بڑھا، چھروں نے کلمہ بڑھا، آسان سے آئیں، جنات ایمان لائے بھر جن لوگوں کی تقدیر ہیں ایمان نہیں تھا و دایمان نہیں لائے، القد تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ولو امن اعل الکِناب لکان خبر اُلہم ﴾.

ان سب کے باوجوداگر بیابیان سلے آئے تو کٹنا اجھا ہوتا؟ بہتر ہی بہتر تھا،
خیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کتے قضب کی بات ہے کہ نبی اکر مسلی القد علیہ وہلم قو
خیر کے کرجائے میں او گوں کے پاس، ایک خمت نے کرجائے میں اور نوگ دھتا کارتے
ہیں، برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لاتے ہیں، قال کرتے ہیں، کتی برتھیں کی بات
ہے؟ اس نے فرمائے ہیں: ﴿ وَلَو امن اهل الْسَكِسَابِ لِسَكَانَ حَبِراً لَهِم، منهم الفاصفون ﴾.

ایک یہودی کومعلوم ہوگیا ہی گتاب کے ذراجہ سے کہ تبی آخرالز مان کے ظہور کا وقت قریب آ رہاہے ، وہ مکہ میں بیدا ہول گے اور بھرت کرئے مدینہ طیبہ میں جا کمیں گے اور بھرت کرئے مدینہ طیبہ میں جا کمیں گے اور معجد نبوی نے قریب جہاں بھیری گے مکان میں ، وہ مکان یہودی نے قرید لیا اور اس نے سوچا کہ جب وہ تشریف لا کمی گے تو سب سے پہلے میں ان کو اپنا مہمان بناؤں گا ایکن اس کے بعدوہ مکان فروخت کر دیا اور چلا گیا اور وہ مکان مقرت ابوالیوب بناؤں گا ایکن اس کے بعدوہ مکان فروخت کر دیا اور چلا گیا اور وہ مکان مقرت ابوالیوب بناؤں گا ہودی ہے تھی جانے تھے کہ دخت کے باتھ میں آیا ، ان کے مہمان : و نے ۔ یہودی ہے تھی جانے تھے کہ حضو علی کے پیدائش کا وقت قریب آر ہا ہے ، وہ یہاں آ کر ضبریں گے ۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱)شرح البمواهب للزوقاني، خاتمة في وقائع متفرقة حصلت : ۱۲۹/۲ - ۱۲۹ ، دار الكتب العلمية.

ام معبدادران کے شوہر دونوں کے دونوں حضور منافقہ کی تابش کو نکلے اور باہر آ کرایک مقام برانبول نے ایناایک جھوٹاسا فیمد ڈال دیا بھبرکئے وہاں،حضور فیلئے جب جرت فر ما كرتشريف لے جارے تنے تو ام معبدے خيمہ ميں بينچے، مصرت الويكر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے میاں بچو کھائے کی چیز ہے؟ انہوں نے بتلایا: مفلوک الحال ہیں، کچھنبیں کھائے کو مثو ہرتو گئے :و کے ہیں جنگل ، مکریاں لےکراورخودام معید ا ہے جیمہ میں تھی ،ا یک بکری ہندھی ہوئی تھی و بان ، ام معبد سے یو جیما حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے کہ مدیر کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو جنگل جانبیس بالی ہے، کہا: اچھاد دوجہ دو ہے گئے جمیں اجازے وہ؟ انہوں نے کہائی میں دود ہے کہائے؟اس کی تو کھال بڈیوں ہے گئی ہوئی ہے، گوشت بھی اس میں ٹیمن ہے، دودھ کیا ہوتا؟ بہر حال دو بہنا جا ہوتو دو و توبہ یانی لے کر پہلے جنوں کو دھویا ، اس کے بعد دودھ نطالا ، نکال س حمنور الله ين بيا ورحضرت ابوكرصد إلى رضى المتدعندف بيا والم معيدرضي المتدعنهاف پیا اور جوان کے بیبال برتن تھے ان شن رکھ دیا، ادراس کے بعد جل دیے، (۱) شام کو جب ان کے شوہرا کئے ہیں، انہوں نے اپنے خیمہ میں انوار نبوت محسوس کیے، یو چھا گھر میں کون مہمان آیا تھا؟ بے دود ھا کہاں ہے آیا؟ بتلایا ایسے ایسے دوخض آئے تھے انہوں نے کھانے یہنے کی چیز طلب کی ، بمری ما گئی ، بمری کا دود ھ نکالا اوراس طرح ہے خود بھی بیا اور جمیں بھی بلایا اور باتی رکھ دیابرتن میں وان کے شوہرنے کہا: اللہ کی بندی! ایسے مبارک میمانول کو کیوں نبیس روکا؟ ان کوتورو کناچا ہے تھا، اٹھی کی خاطر تو ہم بھیرے تح يبال آكره بيبال خمر في كاكياكام؟ جوفيما كها وكرمد ينطيب يف كف

 <sup>(1)</sup> شيرح السواهب للزرقائي، باب هنجرة السعيسة فني وأصحابه إلى العدينة:
 ۱۳۰ - ۱۳۴ - ۱۳۴ عدار الكتب العشية.

#### تىلىقى بىدا مىد مانتى ممودىسىن كىكوى كى كادى كى روشى بىل

تو حضور ملائية كرونيا من تشريف لانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے بہت واقعات ال تم كريش آئے كرونائل كتاب كوموں ہوئ ، دوسروں كوموں ہوئ ، لارانلہ تبارك وتعالى نے ان كے اختيار كے بغيراى ان كے قلب يس حضور ملائة كالات ذال ديد ،اك ليے فرو تے ہيں: ﴿ ولو اسن اهل اللكت اب لكت اب كرو بال الله الله الله كان عبراً لهم ﴾ يا بيال كتاب أكرائيان ليے آئے تو كتاا جھا ہوتا، فير ہوتا ان كے ليے، مرو بال تو فيركيا ہوتى ؟ الل كتاب أكرائيان ليے آئے تو كتاا جھا ہوتا، فير ہوتا ان كے ليے، مرو بال تو فيركيا ہوتى ؟ الل كتاب تو بہت زيادہ جلت نے، بہت زيادہ خصر ميں جو شام كر يہودى تو حضور تا الله و دوالذين أشر كوا ﴾ يا ان اتو سب نيادہ دائے اس سے ذيادہ در شام كوا ﴾ يا ان تو سب نيادہ دائے كے يہودكونى في كرائے ہوئے كے دان كے آئے كے يہودكونى في كرائے ہوئے كے دان كے آئے كے يہودكونى في ميں اب واسطے كہ وہ جائے تھے كہ ان كے آئے كے بعد ہارے نہ ہرے نہ ہوئے گا۔

حضرت عیسی علیہ السام ہے ان کے حوارین میں ہے ایک نے کہا: میری
خواہش یہ ہے کہ حضرت نجا آخرائز مان علیہ کودیکھوں۔ انہوں نے اللہ تعالی سے
ورخواست کی، وہاں سے جواب ملا اور حضور اللہ جس وقت جمرت کریں گے مکہ کرمہ
ہے مدینہ طیبہ کی طرف مراح میں میں ایک غارمیں تھہ یں گے ہم اس غار میں تھہ
جاتی، وہاں تم کوزیارت ہوجائے گی، چنان چاس نے منظور کرلیا، اس کوسانپ بنادیا جمیا،
وو آکراس غارمیں تغیر گیا، وہ منظر رہا، کی صدیاں گزر گئیں، جب حضور علیہ کی احث ہوئی اور بھرمشر کیین نے مکہ کرمہ میں جیس نہیں لینے ویا، یہاں تک کوئی کامنصوب بنالیا،
ہوئی اور بھرمشر کیین نے مکہ کرمہ میں جیس نہیں لینے ویا، یہاں تک کوئی کامنصوب بنالیا،
اب اللہ کی طرف سے جمرت کا تھم ہوا، بھرحضور علیہ اس غارمیں آکر تھرس کی کوئی کامنصوب بنالیا،

توریس حضرت ابو بمرصد مین ساتھ تھے، اول تو حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے حضور علیہ جنازہ کو باہر بھایا، فرمایا: آپ تھہر جا کیں، یس غار کود کھے لوں۔ غار کو دیکھنے کے لیے گئے ، تاک اس کوصاف کرلیں بھہر نے کے واسطے ، بابر آئے تو ایک چا در تھی ، آپ کے پاس ، ایک چا در ما بر تھی ، حضور ملاقے نے بو چھا: دور ری جا در کیا ہو گی ؟ ہمایا: اس میں جوسورائے تھے اس چا در سے جیا ڈریما کروہ صورائے بند کردیے کہ ان میں کوئی موذی جا تو ری اس جا در در دور دور دیے کہ ان میں کوئی موذی جا تو ری اس نے ہمایا یا فال فضی کی ہے ، انہوں نے کہا: دور دور دو ہے کی اجازت دوادر اس بھی ذرائے میں ذرائھند اپنی ملاکر خشر اکر کے حضور تھے گئی ہیں ۔ کہا: دور دور دو ہے کی اجازت دوادر اس میں ذرائھند اپنی ملاکر خشر اکر کے حضور تھے گئی ہا یا بھر سے ابو کر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں : "شر ب حتی رصیت " ، (۱) حضور تھے گئی ہو ہے کی دور دو بیاحی کہ میری کی راضی ہور ہا ہے ہیں ۔ کیا میری تی کہ میری کی راضی ہور ہا ہے گیا۔ کیا محبت تھی ؟ کہ آخلی تھا؟ دور دور کی رہ میں تھی اور بی راضی ہور ہا ہے ۔ کیا محبت تھی ؟ کہ آخلی تھا؟ دور دور کی رہ بی حضور تھائے ہے اور بی راضی ہور ہا ہے حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ عند کیا ؟

خیراس غارکوصاف کر کے اعدر لے گئے اور عرض کیا کہ آپ میری ران برمر رکھ کر ذرا آ رام کرلیں ، صنور قائے لیے گئے ، دیکھا تو ایک سوراخ باتی ہے اس غار میں ، وہ سانپ نکلے لگا ، دیکھا تو سوراخ میں کوئی چیز اٹکا و کی ہے ، اس نے کاٹا تو حضرت ابو کر رضی اللہ عند کا پر تفاوہ ، کا نے پر حضرت ابو برصد بین رضی اللہ عنہ کوئکر لاحق ہوئی کہ اب سانپ کے کا نے سے میں تو مرجاؤں گا ، حضور علیہ انسارہ جا کمی ہے ، و تمن تاک میں ہے ، تلاش میں ہے ، چررہ ہیں ، جگہ جگہ و تھویڈ تے ہوئے ، حضور علیہ انسلام کو پکڑ لیس سے ، تلاش میں ہے ، چررہ ہے ہیں ، جگہ جگہ و تھویڈ تے ہوئے ، حضور علیہ انسلام کو پکڑ

<sup>(</sup>۱)مر تخريجه فيما سبق.

حضور مُنْفِظَة نِے فرمایا: کیابات ہے؟ حضور میں قوڈ ساگیا، حضور منیدالسلام نے ابنالحاب دبن لگادیا، اس کی برکت سے زہر کا اثر پیدائیس ہوا، ود سانپ جو کی صدیوں سے وہاں ضہرا ہوا تھا، اس نے کہا: اللہ کے بندے !!ب دیدار کا وقت آیا تو تم نے بیرا ڈالیا اس میں ۔()

تو حفرت عیسی علیه السلام کے حواری حضور ملاقتہ کے استے مشاق تھے،اس لیے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ذریعیہ ہے ابل کیا ہے کو بہت معلویات تھیں ،حضرت موی علیدالسفام کے ڈریعے ہے ان کے اہل کماب کو بہت معلومات تھیں، وولوگ اگر ایمان لے آتے تو کتنا چھاتھا؟ ان کے پیٹمبر کی تصدیق ہوجاتی ان کے لیے، آگے فرافة بين: ﴿ لَن يَنصُرو كُم إلا أَذَى ﴾ . (٢) اعامت محديد إجب تم دومرول کے واسطے نکالے گئے ہو،ایے نفع ونتصال کے لیے نہیں نکالے گئے، تا کر حق تعالی کی اس نعت عظمیٰ کوتمام انسانوں کے باس تقسیم کرد،اس لیے نکائے گئے ہو، اہل کیاب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے بور فتق میں میتلا ہیں، وہ عداوت مر اترے ہوئے ہیں، تم کو بیاذیت پہنچا کمیں ہے، تمہاراایمان تو وہ چین نبیس سکتے، ہاں! تھوڑی می اذیت ہینچا کمیں گے، بہت معمولی ہوگی، جِناں جِدوہ اذیتیں ساری کی ساری ہارے اکابرواسلاف بھکت کیے ہیں، آج تھارے لیے کوئی اڈیٹ نہیں، بوی آزادی ہے، ہر طرح سے یا در کھو، آج دوسرول کو، وشمنول کو، پورپ وغیرو کومسلمانوں کی کسی حكومت ہے كوئى خطرہ نبيس ہے كسى حكومت كے متعلق ان كوبية و قع نبيس كدود ہم يرحمند آ ورہوگی ،اس کے پاس استے ہتھ یا نہیں کہ وہ لڑھیں ، فنج پانا تو کیابات سے لزبھی نہیں

<sup>(</sup>۱)مر تخريجه فيما سبق.

<sup>(</sup>۲)أل عمران:۱۱۱۰.

#### تىلىنى جما مەتەخىنى ئىرەسىن كىنلونىل كەندازى كاروشىنى يىلى

سکتے؟ مادی طاقت ایک ہے، ہے بی نہیں مسلمانوں کے پاس ، البتہ خوف ہے تو انہی لوگوں ہے ہے، جن کے دلوں میں دین کی قدرہے، دین کی تزیب ہے اور وہ یہ جانتے میں کہ دوسروں تک اس دین کو پہنچانے والے میں میں ،اس کی وجہ سے قکرہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوخوف کس دل میں جمع نہیں ہوتے کہ اللہ کا خوف بھی ہو مخلوق کاخوف بھی ہو، (1) اگر کسی کے دل میں اللہ کاخوف اوگا تو مخلوق کا

<sup>(</sup>١) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن وهيب حيثما بعثه إلى العراق:

<sup>((</sup>واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته، وإنما طاعة من اطاعيه بمغض الدنيا وحب الأخرة، وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا ويفض الأخرة))-

خوف اس کے ول سے نکل پرکا ہوگا، پر حضرات او بہتیں ہر داشت کر بھے ہیں ، ولئسسن میں بھا کتے ، گر تھوڑی تھوڑی تھوڑی کا او بت ہر گر نہیں بہنچا کتے ، گر تھوڑی تھوڑی تھوڑی کا او بت ہر کر نہیں بہنچا کتے ، گر تھوڑی تھوڑی تھوڑی کا او بت تہریخ نمیں گر ہیں ، ایمان کوسب کر لیس ، اس کی قدرت بن کوئیں ، باس! مسلمان اگر خود ہی اسپنے دین سے نا واقف ہو ، نہ قرآن نی ٹریف پر حتا ہے ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیجھتا ہے ، نہ مسائل سے واقعیت ہے ، وہ اگر ان کے بھتد و بیس آ جائے ، زر ، فرن ، زمین کی وج سے یا کسی اور لائے کی وجہ سے اور خواف کی وجہ سے وود و میری بات رہی ، لیکن جس مسلمان کے والے میں والے بی ورد و میری بات رہی ، لیکن جس مسلمان کے والے میں والے بی والے بیات والے بی والے

کے متمیٰ ہو، حضرت شیخ البندگر قبارہ وے ، دوگی برس تک مالنا کی قید ہیں رہے، طرح مطرح سے الن کوستایا گیا، مردی زیادہ ہوتی تھی ، اخیر شب ہیں جب وہ تبجد کے لیے اٹھے تھے قو حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی نورالند مرقدہ ساتھ تھے ، دہ او نے ہیں شنڈ اپائی لے کراپنے بیٹ پرر کھے رہنے ، تا کہ بیٹ کی گری سے پائی بجھ گرم ہوجائے ، وضوکر نے کراپنے بیٹ پرر کھے رہنے ، تا کہ بیٹ کی گری سے پائی بجھ گرم ہوجائے ، وضوکر نے تابل ہوجائے ، حضرت شیخ البند وضوکر کے نماز کی نیت با تم صفے تو جو گور سے بہر سے کر تابل ہوجائے ، حضرت شیخ البند وضوکر کے نماز کی نیت با تم صفے تو جو گور سے بہر سے تھے دہ لائمی وغیرہ سے الن کو چو تکے مارتے تھے ، چنال چہ جس وقت بند وستان کے تبہاو پر جبّہ جبّہ انتا نا ت تھے ۔ جس وقت ان کے افسر کو مطوم ہوا ، اس نے کہا: اس شیخ میں پر کیوں زیادتی کرتے ہو؟ یا در کھو! بیابیا شخص ہے اگر اس کو تل کرو تا ہے گی ، اس کوا گر جلا دو گرقو اس کی دا کھ سے حق تن کی آ داز آ سے گی ، اس کو مت ستا ک

جنال چدان حفزات نے مبرکیا،ان حفزات کے مبرکی وجہ سے اللہ تعالی نے
ان کے درجات بلندفر مائے ،اس لیے جواذیت تھی ، بوی اذیتی وہ تواکا ہر ہرداشت کر
چکے ، آئ تا ارے سامنے کوئی اذیت نہیں ، بہت تھوڑی می چیز ہے ، ہمت کر کے ، قوت
کے ساتھ ، اللہ براعنا دکر تے ہوئے وقت دینا ہے ، ندکسی طاقت پر بجروسہ ہے ، ندکسی
عکومت پر بجروسہ ہے ، محض اللہ بر بجروسہ کرکے کام کرے ، ان شاء اللہ تعالی کامیابی ہے
اور جوز مانہ جہا وکا تھا تمارے اسلاف نے اس زمانہ میں جہاد بھی کیا اور طرح طرح کی
کامیا نی ہوئی ،اس کوایک شاعر نے کہا:

اے باد سہا جھک کر میری جانب ہے گر ۔ دیر احمد پر قسمت ہے تو جا نکلے باجمی جو نائٹین شمیں تم نے وہ حقیقت تھی ۔ وعد سے جو کیے تم نے وہ سارے بجا نکلے قیصر تھا نہ انڈ کسری تھ میدان شخاصت میں ۔ جسارش مقدس سے بے برگ وندا نکلے

#### مَلِيقَ عامد التي محدد من الكويّ كاويّ كاريّ كاريّ على 331

مید حضرات نکلے جیں وین کی خاطر اور کا یا بلت ہوتی چلی گئی ، ایک شخص

کے ہاتھ پر بخراروں آ دی ایمان نے آئے ، شخ ذکر یاصا جب ملیانی رحمة الشعلیہ کے
ہاتھ پر اس بخرار آ دمی ایمان لائے ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمة الشعلیہ کے
ہاتھ پر بے شارلوگ ایمان لائے اور خداجانے ان جی سے کتنے بڑے بڑے عالم
ہوئے ؟ کتنے اہل الله وعارف ہوئے؟ کتنے حافظ وقاری ہوئے؟ کتوں نے جہاد
کیا؟ اور کتوں نے کس قدردین کو پھیلایا؟ اور برابریہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلیار ب

اور یہ نہ جھیں کہ آگر آپ حضرات نے کام چھوڑ دیا تو ہیں رک جائے گا،

ہمیں، چھوڑ نے والے تباہ ہوجا کی گے، آگر وین کوا تقیار نہیں کیا تو دین کے چھوڑ نے

والے تباہ ہوجا کی ہے، اللہ تعالی دوسری تو مے کام لے گا: ﴿وَلَانَ مَسُولُوا يَسْبُدُلُوا

قسوماً غیر کے، شم لا یکونوا آمنالکم ﴾. (۱) ۔ آگر مسلمان دین سے خفلت کرتے

ہوئے اس کی ظرف توجہ ندوی، اس کوچھوڑ دیں، توانلہ تعالی دوسری قوم کو، دوسرے دین

والوں کو کھڑا کردے گامسلمان بنابنا کر، تاکہ وہ اسلام کی خدمت کر کیس اور محروم

رہیں ہے وہ جودین کی خدمت نہ کریں۔

ایک مخص نے سفریس دریافت کیا کہ یہ بنا ہے ،ہم جوناری پڑھتے ہیں، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کا جب دوسروں سے جہاد ہوا، مسلمانوں کے پاس آ دی کم، ہتھیار کم، گھوڑے کم رئیس جب میدان میں جاتے ہیں، تو مسلمان خوب آ گے بڑھتے ہیں اوروہ چیچے بھا گئے چلے جاتے ہیں، حالال کہ دوسروں کے پاس لیمنی جو

<sup>.</sup>TA: كمحمد(1)

متناجے میں میں مسلمانوں کے وشمن، ان سے بیاس افراد زیادہ، سامان زیادہ، ہتھیار ِ زیار وامگر دو دخمن بھا تناہے، چھے بنا چلاجا تاہے ادرمسلمان آ گے بڑھتا ہے۔ اس ک کیا وجہ ہے؟ بیں نے کہا: بھائی! ہے تو بھی بات انگراتی کھلی بات آ ہے کو بھھ میں نہیں آئى؟ كمني في مجمد من تبين آئى واى لية توبوجيد ما بون مين في كها بكل إت ساب كەمسىمان جىب جبادىيى جاتا ہے اس نىپ سے نىپى جاتا كەيلى نىچ جاۋل اور دوسرول کو پکڑ والوں ، بلکہ برخص این جان خدا کے لیے قریان کرنے کے لیے بڑھتا ہے ، جرخص كەدل مىں تقاضا بەيوتا ہے كەيىلى مىں شهيد بهوجاۋى ، بەشبادت كاپيالد مجھىل جائے، ہر ایک جابتا ہے کہ میری ہی جان اسلام پرکام آئے ،قریان ہو جائے ،قرمسلمان کا مقصد ہے اپنے آپ کوتر بان کر نااور دو مجھتا ہے کہ میرایہ مقصد آگے ہو ھاکر حاصل ہوگا، جَنَّ بھی میں اللہ میں تُصول گامبر امتصود حاصل ہوگا اور جودیثمن ہے اس کامقصود ہے ہے کے بیس نے جا کان جا ہے دوسرے مرجا کمیں مودانی تجات سمجھتا ہے بیجھے دہتے میں مربغہ ا لونزا دینا جا تا ہے۔

مابان ارمی ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے الیمی الاکھ فوج تیار کررکھی تھی ، حضرت خالد بن الیدرضی الغد عنداس کے بیاس ایک سوسیا ہوں کو ساتھ لے کر گئے اور جا کران سے تفکیو کی رعب الن ندیز اتو اس کو غصر آیا اس نے ایک اس نے ایک اور بیا ایک سوآ دمیوں سے کہا کہ ان سب مسلمانوں کو گرف ارکرلو، بیس لا کھٹون اس کی اور بیا ایک سوآ دمی حضرت خالد بن وابید رضی الغد عند نے میہ سنتے ہی فوراً اسپنے لوگوں سے فرمایا: خبر دار! اب کوئی ایک دوسرے کی خرف تبیس دیکھن ، ہماری ملا قات حوش کوٹر پر ہوگی ، میہ خبر دار! اب کوئی ایک دوسرے کی خرف تبیس دیکھن ، ہماری ملا قات حوش کوٹر پر ہوگی ، میہ خبر دار! اب کوئی ایک دوسرے کی خرف تبیس دیکھن ، ہماری ملا قات حوش کوٹر پر ہوگی ، میہ خبر دار! اب کوئی ایک دوسرے کی خرف تبیس دیکھن ، ہماری ملا قات حوش کوٹر پر ہوگی ، میہ دفتے ہی سوے سوسیا ہیوں نے اپنی اپنی آلواریں نکال لیس ، اس کا اتنا رعب بیزا کہ وہ

## تىلىق جامىنە مەنتى كلومىن كىكوى كى كارى كى دەخى ش

بادشاه کھسیانی بنسی بنس کر کہنے لگانارے! یکی تھوڑا ہی کبدر ہاتھا، میں توغیات میں کہد رہاتھا، میں تھوڑے ہی گرفتار کرا تاتم کو۔ (۱)

حضرت خالد بن وليدرض الله عند كابير حال تحاكد حفرت تكرمه رضى الله عند

جب شبيد بوئ ان كرم بان كر سبوئ رود به تضه وه بتار به تحك أنه ف حضور صلى الله عليه وسلم كه مقا بله عن تكوارا خالى تو متوقع نبين كه بمين شباوت ملے كر ،

عكر مد (رضى الله عنه ) تو كامياب بوگيا ، ديكھيے ! مير به مقدر بين كيا تكھا ہے ؟ جنان چه

انقال كه وقت رود به تنه كه بين بھى فتح پائے كے شوق سے ميدان يس نبيس كيا ،

بلكه موت كو خلاش كرتا پحرا ، جهال كهيں اميد بوئى كه يبال تحف سے موت آ جائے ك

و بال تحسنا جلا كيا ، مرموت نے بهيئه بھے سے منه پھيرا ، بائے المون ! آئ بور هى مور قول فى طرح بستر يريز كرم روابول - (٢)

تو مسلمان توشہادت کے شوق میں آھے برصاب اس لیے قرمات ہیں: ﴿ وان یہ خاتہ او کھم یولو کم الا دبار ﴾ ۔ اگرانہوں نے تم سے قال کیا ہڑائی کی تو پیٹے

پیمرٹیں گے ، اللہ کے وعد و پراطمینان رکھو، ﴿ نم لا یہ نصرون ﴾ (٣) پیمران کی کوئی مدد

نہیں کی جائے گی ، مسلمانوں کی تو مدد کا وعدہ ہے ، اللہ تعالی ملا تکہ جیجتے ہیں مدد کے لیے

اوران کے اندر حوصل بہت بر صحاتا ہے۔

فارس کی اڑائی میں وی وی فارس کے آوی ایک ایک مسلمان کورانیس یات

<sup>(</sup>١)مر تخريجه فيما سبق.

 <sup>(7)</sup> البداية والنهاية، سنة ١١٤١١. ١١٢/١١، دار الكتب العلمية، وكتاب الإصابة في تعييز الصحابة، حرف الخار: ١٤٥/١، دار الفكر.

<sup>(</sup>٣)آل عبران:١١١.

### تىلىنى جامت كىلى ئىگوى كەندۇنى كىردىش كىلوى كەندۇنى شىر

یقے،ان کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو جنات کی تتم کے لوگ ہیں،انسان ہیں،ی نہیں، یہ انسان ہیں،ی نہیں، یہ گرادیا نہیں، یہ گرتے ہی نہیں، مرتے ہی نہیں،ایک مسلمان کو گھیرنگا کر بڑی مشکل سے گرادیا اور بیٹے کر دیا اور اس کے بعد سب کے سب بھا گے اور پہاڑ کے کوہ میں تھس کر بیٹھ گئے اور بیٹے کر یہ دیکھنے لیگے کہ اب یہ زندہ ہوجائے گا،اب یہ اٹھ جائے گا، اب یہ چلا جائے گا، مہکیفیت تھی۔

ایک نوعمراز کے سے کسی فاری نے پوچھا کہتم لوگوں نے ٹریڈنگ کہاں حاصل کی جباد کی؟ لڑائی کی؟ وہ ہننے لگا ہاس میں ٹریڈنگ کی کیا بات ہے؟ تھجور کی شاخ کوتو ڑا، فررا پھر سے کچلا ،اس کا نگام بنالیا، گھوڑے پر چڑھ گئے، تکوار ہاتھ میں کی اور لڑنا شروع کردیا،اس طریقہ پر وہ حضرات لڑتے تھے،سامان ان کے یاس ہمیشہ کم ہوتا تھا۔

غزوہ موتہ کے موقعہ پرتین شخص کا نام لے حضور تلظیقے نے فرمایا کہ پہلے جھنڈا لیس این رواحہ رضی اللہ عنہ (۱) اگر وہ شہید ہو جا کیس تو زید رضی اللہ عنہ اور وہاں ہیں ہزار آ دی ہے، جینڈ الے لیس ، اگر وہ شہید ہوجا کیس تو جعفر رضی اللہ عنہ جھنڈ الیس ، پھر مسلمان چن کو تچو پز کریں وہ جینڈ الیس ، (۲) تین ہزار آ دمیوں کو حضور تلظیقے نے بھیجا ، مقابلہ پر تمن اور بیس کے درمیان کیا نسبت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کامیا بی دی ، فتح ہوئی ، تو فتح جو ہوتی ہے دہ اللہ نعال کی نصرت سے ہوتی ہے ، نہ آ دمیوں کی زیادتی سے

<sup>(</sup>۱) پہاں این دواحد دخی اللہ عند کوسب سے پہلے جنڈ ایکڑائے کا ذکر ہے، جب کہ سی کے بیسے کو لئکر کا اجر زیدین حارث دخی اللہ عند کو تقرر کیا کہا تھا اور پھر حضور علیہ السلام سے برتا کید قرمائی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد جنڈ احضرت جعفرین انی طالب تھا تھی اور ان کے بعد این دواحد دخی اللہ عند۔

 <sup>(</sup>۲) رواه السخارى في السخارى، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، رقم الحديث:
 ۲۲۰۶۶، ۲۲۲، ۲۲۲، والسفاية والنهاية، غزوة مؤنة: ۲۲۰۰۷، دار الكتب العلمية، الكامل في التاريخ لابن الأثير، ذكر غزوة مؤتة: ۲۲۲۲، دار الكب العلمية.

ہوتی ہے، نہ مال ودولت کی زیادتی ہے ہوتی ہے، نہ آلات حرب کی زیادتی ہے ہوتی ہے، نہ آلات حرب کی زیادتی ہے ہوتی ہے، فتح ہوا ہے نفس کی محبت غالب ہواوراللہ کی خاطراخلاص کے ساتھ کام کرنے کے لئے گھر ہے نکلے ، اس بیت ہے کہ اب ہمیں واپس نہیں آتا ہے، خداوند تعالی قبول فرما لئے گھر ہے نکلے ، اس بیت ہے کہ اب ہمیں کیاجار ہاہے تبلیغی جماعت ہے کہ کھوار لئے کرمیدان کے جہاو ہیں، آج ہی مطالبہ نہیں کیاجار ہاہے تبلیغی جماعت ہے کہ کھوار لئے کرمیدان ہیں جائے ، ہندوتی لئے کرجائے ، ہمی کوئل کرد ہے، بیس، بالکل نہیں ، ہرگز بیرمطالبہ نہیں ، آج تو وقت کا مطالبہ ہے، تھوڑ اساوقت و بیجے ، ایک چلہ دوچلہ وقت و بیجے ، وقت و ہے کرنگلیے ، جو بشارتیں ان لؤگوں کو کوار کے سابیہ میں حاصل تھیں اس سے زیاوہ آج اس میں موجود ہیں۔

جماعت کی فلسطین تھی، وہاں کے جوشتی اعظم ستے، وہ جماعت کو کھتے ستے اور روئے ستے، بہت روئے ستے مان سے بوجھا: کیابات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں زیارت کی کہ نبی اگر مہلائے سیزی سے تشریف لا رہے ہیں، میں نے مصافی کیا، انہوں نے اپناہاتھ جھنگ دیا اور فرمارے ہیں کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے پاس جار ہاہوں، وہ کہتے ستے میں نے اس فحص کو بھی ویکھا ہے، اس کو بھی ویکھا ہے، اس کو بھی حصور میں ان کو حضور میں گئے نے اپنامہمان فرمایا اور ان کے مصافے کے لیے حضور ہوگئے۔ نظریف لے جارہ ہے۔

عایان جماعت گی، دہاں کے جویدھ خدہب کے سردار تھے وہ آئے اور جماعت کے ساتھ تھہرے، شرکت کی اور کہا جمیں اجازت وو، ہم نماز میں تمہارے ساتھ شرکت کریں گے، انہول نے کہا، مجھے میری روح نے بتایا ہے کہ اس پہاڑے

ا تر کر فرشتے ہے 'میں مے ،سوتم ہی وہ لوگ ہو، جن کو فرشتہ کہا گیا ہے ،ان ہے یو جھا کہ سپ کے باس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس بہت بچھ ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں خاک نہیں ، کہا جو بچھ ہے وہ تو بتاہیے ، جوامیر جماعت تھے ان کی طرف ایک نظرو یکھا تو وہ گر بڑے ، بے ہوش ہو گئے ،اس نے کہا کہ مرے یاس اتن طاقت ي، ليكن يو يجيرة بي لوك كبته بين: "سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله اكبر" برجة جي وان كى طاقت نبت ب، جربرافظ كماته الك نورنكا ب جوآ سان تک جاتا ہے، ان کو وہ نظر آتا ہے، نماز میں آ کرشرکت کی ہنہول نے، بتارتس موجود ہیں، حق تعالی کی طرف سے نصرت موجود ہے، دل کی عافیت کے ساتھ اس کام میں تکنے کی ضرورت ہے ،اصول کی پابندی کے ساتھ ،ول کی عافیت ے مرادیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہوئے کداس میں غیراللہ کی چیز شآنے بائے کہ ہارانام بوگا،ہم جا کرفخریہ بیان کریں گے گھریس کہم نے تین چلے دیے، ہم نے جار چلنے دیے،اس قتم کی چیزیں نہیں ہونی جا ہے،اللہ کے دین کی خاطر نکلنا ے اور اس نکلنے کو اللہ کے بیباں پیش کرتا ، یا اللہ! قبول فرمالے ، تو ہی اخلاص عطا فرما

آئے بہت بلکا مطالبہ ہے، وہ مطالبہ بیں جوسحا برکرام رضی انڈ عنہم ہے تھا، قبال
کا مطالبہ بیں ، لڑائی کی تیار یال نہیں، یہ بین کہاجا تا کہ آپ توپ چلا ناسیکھیے ، آپ ایٹم
بم بنانا سیکھیے ، دین کی خاطر سید ھے ساوھے، عافیت کے ساتھ ، تحکمت کے ساتھ بات
بیش کرئی ہے اور اپنے بھائیوں کے ساسے بیش کرئی ہے، جوکلمہ اسلام پڑھتے ہیں ، ان
کے ساستے بیش کرنا ہے، تا کہ ان کا ایمان تو می ہو، ابنا ایمان تو می ہو، دوتوں کے ایمان کی

## سنين بيمامت على محود من كشوي <u>كاوي كروني عن</u>

قوت کے لیے اللہ کی رضاکی خاطر نگلنا ہے، یہ مطالبہ ہے، اس مطالبہ کے واسطے میہ جوز کیے جاتے ہیں، جماعتیں نکائی جاتی ہیں اٹھنیم کے جنے کیے جاتے ہیں، گشت کیا جاتا ہے، خصوصی ملاق تین ہوتی ہیں، اس کے اعدر ہوئی خیر و برکت ہے، جس کو کہا گیا: ﴿ اَحْدِ جَبَ لَلِنَاسَ مَا مُرونَ بِالْمَعْرُوفُ وَمُنْهُونَ عَنِ الْمُعْكُرُونُومُنُونَ بِاللّٰهِ ﴾ .
اللہ تعالی سب کو نی دے۔ آھن

التأليم صبل عملني سيندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.

ع ريسًا أنسًا في الدنيا حسينة وفي الأخرة حسنة وقتا عذاب الناركي.

### سَنِيْنِ عامت اللهُ مُودِ مِن تَعْمِقَ كَالَةِ فِأَكَارِ ثُنَّ عَن كَالْمُ فَأَكَارِ فَي كَالْمُونَ كَالدِينَ كُلْكُونِ كُلُونِ كُلُونِ كَالدِينَ كَالدُونَ كَالدِينَ كَاللَّهُ كُلْ كُلِّي لِي اللّ

فرما كدوه نام لكما ئي، زياده دوراوردير كم في ان كوسفرى توفق عطا فرمار الدالعالمين! تمام مسلمانون كى تمام وشنول سے حفاظت فرمار

﴿ رَبِينَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا مِسِراً وَثِيثَ أَقَنَامَنَا وَانْتَصِرَنَاهَا وَانْتَصِرَنَاهَا وَانْتَصَرَنَاها الكافرين﴾ .

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين-

## تبليغي محنت كيفوائد

خطبةمسنونه

حق تعالی نے و نیا میں رسول بھیج کہ جو چیز حق تعالی کی طرف سے عطا ہو، پیغیر اس کو تعوق تک بہیجا نمیں، جورسول کی بات کو بیس مانتے ، کفر پر بھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ہو چیدرسول سے نہیں ہوگ ، ووتو گم راویں، بیغیر کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تھم فر مایا وہ مخلوق تک بہیچا دیا، اب جو توگ مانے نہیں وہ مخالفتیں بھی کرتے ہیں، دشواریاں بیدا کرنے کی وشش کرتے ہیں، بیکوئی نی بات نہیں، اس راہ میں کام کرنے والوں کورشواریاں بیش آتی ہیں۔

حفور علی کے گوپیش آئیں ،لوگوں نے بات نہیں مائی ،لوگوں نے اینٹ ، پھر برسائے ، گابیاں ویں ، آئی کے منو بے بنائے ،سب بچھ کرد یا ،لیکن حفاظت کرنے والا جب اللہ تعالی ہے تو کسی کی کوشش کا میاب نہیں ہو سکتی ،سب کی کوششیں بے کارہو گئیں ، اس لیے اللہ پاک حفاظت قرمانے والے ہیں ،رسول کا کام بیٹیں ہے کہ ابنی طرف ہے بات کے اور منسوب اللہ کی طرف ، نہ ہے کام رسول کا کہ اللہ تعالی نے جو بچھ نازل کیا اس کو چھیا ہے ، رسول تو بہنچ نے کے لیے آئے ، چھیانے کے لیے ہیں آئے۔

ای دجہ سے ابتدا میں، جب تو حید کی تعلیم دی نمی کریم اللفظ نے اور جاتے بت تھے، ان بتوں کی اپو جاپاٹ کوشع کیا، (1) جس میں مشرکین میتلائے، تو عرب کے، قریش

<sup>(</sup>۱)مر تخريجه فيما سبق.

کے جو بڑے او نچے لوگ سمجے جاتے تھے وہ آئے جمنسوں میں ایک کے بھاکے یاس اور آ کر كماكة إلى كالمعتبالي الى باتم كبتاب، بمارك بتول كوكبتاب كد يحدثين كرا في يكين،ان ك تيف ين كوئى چرنيس،بت كامال توي ب كدكا آيادرنا تك اشاكر پیٹا بر دیا، وہ تواہیے اور ہے کئے کوبھی بھائیس سکتا، اگر کھی آ کر بیٹھ جائے تواس تکمی کونییں اڑا سکتا، اتنا بے حس، بے جان، بے طاقت مناتواں، نگروہ لوگ اس کو حاجت رواسمجين اس كسامن بحد كرين اس الفي مرادي مانكين اك قدر بعقلی کی بات ہے؟! توان لوگوں نے یہ کہا صفور اللہ کے بچاسے کہ ان سے کب ویں کہ ہمارے بتوں کو برانہ کہیں واگران کوشادی کی ضرورت ہے تو جونی عورت جتنی عورتم ضرورت میں، پیند کریں، ہم وے دیں مے، اگران کورویے کی، سونے کی منر درت ہے تو ڈ میرنگا دیں گے سونے کا ان کے سامنے، اگر ان کو بزی سلطانی جا ہے توہم ان کو اپنا بادشاہ بنالیں سے۔ تو حضو ملکت نے جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ ر جا نداورا کی باتھ میں سورج دیا جائے تو بھی میں این بات سے باز میں آؤل گا، میں و بھیجا کمیا ہوں اس کام کے لیے۔(۱)

الله تعالی تو براواتا ہے، سی بھیرے، ویکھتے ہیں سب چیز، ایک فرشتہ بھیجا، ملک البجال، جس کے متعلق بیماڑوں کی خدمت ہے، اس نے آ کرکہا کہ اللہ تعالی نے ویکھا کہ ان لوگوں نے آ ب کے ساتھ کیا معالمہ کیا، میرے متعلق بیماڑوں کی خدمت ہے، اگرآ ب جا ہیں تو ہیں وو بہاڑوں کو مل کر کرادوں کہ بیاؤگ جنہوں نے آ ب البیاقیة کے ساتھ یہ برتمیزی کی ہے، سب ختم ہوجا کیں، مٹ جا کیں، حضور تعلیقے نے فرمایا کہ

<sup>(</sup>١) رُواه السِخباري في يند البخلق، بِساب: [نافسال أحدكم: آمين، والعلالكة في

میں پنیس جاہتا، میں تو بیہ و چتا ہوں کہ اگر بیلوگ ایمان نہیں لائے تو کیا بعید ہے کہ ان کی نسل سے کچھ نوگ ایمان لا کمیں ،میرا ، مقصد تو ایمان کی اشاعت ہے ، ایمان لائے والوں کی اشاعت ، ان کے پاس جانا ، پیغام پہنچانا ہے ، اس لیے میں نیس جاہتا کہ ان کو خمتر کردیا جائے ، عذاب میں جتلا کیا جائے ۔

ایک دفعه ایک اور قوم نے پریٹان کیا جنسو مقابقہ کے چوٹ آئی ہخت چوٹ آئی تو حضو مقابقہ نے وعالی: "الله مید نومی فالهم لا بعضون"، (1) "اے انتدامیری قوم کو بدایت دے، یہ جھے جانے نیس ۔"

ید دعوت اور تبغیغ کا کام ہے، اس وعوت اور تبغیغ کے کام کومولا تا الیاس نور اللہ مرقد و نے کیا ، ایک جگد حالت و بال ، کسی کہ لوگ مسلمان تضے، سرول پران کے جوٹی اٹنی ہوئی ، نام ان کے بندواند ، رسم وروائ ہندواند ، بتول کی بوچا بھی کرتے تھے ،کوئی چیز ان کے اندرامیان کی نہیں تھی۔

ایک بہتی ہے سلمانوں کی الیکن مجد میں نداؤ ان ہوتی ہے، ندنماز پڑھنے کے
لیے کوئی جا جا ہے، بکریاں بیٹی میٹکنیوں کے ذعیراس میں پڑے رہیے ہیں، ایسے اوگوں
کے بہاں کا مرکیا، ایک فخص سے بوچھا کہ تمہارے گاؤں میں کون لوگ بہتے ہیں؟ کہا
مسلمان، فلاں گاؤں میں کون؟ کہا؛ س میں ہندو، بوچھاتم میں اور ہندوؤں میں کیافرق
ہے؟ کہا بھارانکاح قاضی پڑھتا ہے، ان کا نگاٹ پنڈ ہ پڑھتا ہے، اس اور کوئی فرق
نہیں، ایک فخص کونماز پڑھنی سکھائی، اس نے نماز پڑھی، اس کود کھے کرلوگ جمع ہوگے،
ایک دورے کو اشارہ کر کے بتلاتے تھے، دیکھوااس کے اوپر کیا ہے؟ کسی نہیت جن کا

 <sup>(</sup>١) شعب الإيمان ١٦٤٧٢٠ ، باب في حب طنبي ﷺ، فصل في حديد عليه الله ......
 رقم الحديث: ١٤٤٧ ، دار الكب العلمية.

اٹر ہے، الناسيدها كيوں بور باہے؟ كمى جك رباہے، كمى كرر باہے، كمى الحدر باہے، الی جگدیر کام شروع کیا وان لوگوں کے اندرائی صلاحیت نہیں کہ اپنے یہاں مدرسہ قائم كرليس، اتى صلاحيت نبيس كه علم دين سيكيس، ان كوچلے ميں نكالنا شروع كيا، ان كے ایک میال تی تنے بھیال تی کا کیا حال ہے؟ جوسب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، قرآن شریف شایدائ نے بڑھاہو،ایک بارہ پڑھاہوا ہوگا، وہ میاں جی تبلیغ میں چلے اور یہ جو دى آدى ان كے ساتھ بيں اور يہ كھ مى نبيس جانے ، دى ميال جى ان كوكلم سكمار ب ير، ونى ميان جى كى كوالحد مكمار بي بى كى كواخل هو الله "سكمار بي بى كى كو ''التحیات'' سکھار ہے ہیں، جانا پھرتا مدرسہ ہے، وین سکھنے کے واسطے، وین سکھنے کے لے سدرسہ تھا ان لوگول كا، باليس روز من بہت كھ آ عيا، وضوكر ناسيكما كلم ك الفاظ حيح كرلي بنمازك يجدب ركوع محيح كرليا المحمد ياكوني سورت قل هوالله بإدكر لى النسميسات ياوكر لى اورية بجويس آكيا كه فمازيز هنا ضروري ب، يا في وفت يردهني ہوگی، وہاں سے واپس آ گئے اپنے کھر، کھر آ کراب کھر والوں کو بھی تیلیغ کرتے ہیں کہ تماز پڑھو،ایک بھائی دومرے بھائی کو کہتاہے،باپ بیٹے کو کہتاہے، بیٹابا ہے کو کہتا ہے، ُ بِيَا بَعْتِبُول كُوكِبَا بِهِ، بعَتِيجا بِحِياكُو، اس طريق يربيه وعوت عام بردتي عني اوران لوكول كي جهالت کابیطال تھا کہ یا بی کوس کے فاصلے پرایک ایک تقارہ رہتا تھا، جس کودھونس کہتے ہیں، جب ان کے مبال اڑائی ہوتی تھی عالمگیر ہوتی تھی،سب اس میں شریک ہوتے تقے تو نقارہ بجایا جاتا تھا، اس نقارے کی آ وازیائج کوں تک جاتی تھی،اس یائج کوس پر دوسرانقاره رکھا ہواہے، اس آواز کوئن کے وہ دوسرانقارہ بجاتا ہے، اس کی آواز اور پانچ كور تك جانى تقى توتيسر انقاره بجتابه

اس کی آوازین کرسارے علاقے میں شہرت ہوجاتی پھیل جاتی آوازکہ جنگ ہے، لڑائی ہے، سی کے پاس کلہاڑی ہوتی ، کس کے پاس گنڈاسا، کس کے پاس کموار، کسی کے پاس بلم، کس کے پاس جاقو، کس کے پاس لاٹھی، یہ لے کرنگل آتے ، یہ نہیں یو چھتے کہ کس بات برلزائی ہوئی ہے باکس ویہ سے نزائی ہوری ہے؟ لڑائی ہوتی بری طرح ہے۔

انگریز نے (اپنے دوریس) بہت جا پاکنان کے جرائم کو تم کرویں، شرب چینے کی ان کی عادت، واک والے کی ان کی عادت، از کی عادت، واک والے کی ان کی عادت، سارگی برائیاں بھری ہوئی ان کے اندر۔ اور بین مسلمان!! شخت ہے سخت مسممان حاکموں کو مقرر کیا، تا کہ ان کی حرکتیں بند بول ، گرکا میا بی نہیں بوکی ، اس تبنیق کام کی برکت سے انڈ نے کامیا بی دی ، ان کو حلال حرام تک کی تیزئیس تھیکہ اپنی بیوی سے حبت برکت سے انڈ نے کامیا بی دی ، ان کو حلال حرام تک کی تیزئیس تھیکہ اپنی بیوی سے حبت کرتا حلال ہے، غیر سے حبت کرتا حرام ہے، گائیوں و بینا منع ہے، چوری کرتا منع ہے، بیرایال لین منع ہے، چوری کرتا منع ہے، بیرایال لین منع ہے، چوری کرتا منع ہے، بیرایال لین منع ہے، توری کرتا منع ہے، بیرایال لین منع ہے، توری کرتا منع ہے، بیرایال کی ایک کی ایک کی دیا ہوں کیا تا کہ دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہور کی کرتا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہور کی

ان کی جہالت کی کیفیت میہاں تک تھی کدایک تامینا میاں کی سخے، ان کے پاس
ہمال ، ان سے بکرا بھی قرح کراتے تھے، خود میلوگ فرخ نہیں کرتے تھے ، ان کے پاس
آ کے کہمیاں جی ہیہ بکراؤر گر کردیں ، انہوں نے کہا چھی بات ہے، میاں جی تھے تابینا،
چھری چلا کرختم کردی ، ایک دوسرے سے بع چھتے تھے وہ لوگ، جنہوں نے بکر سے کو پیکڑ
رکھا تھا کرذرنج ہوگیا ہے؟ کٹ گیر ؟ دوسرے نے کہا ہاں اورسی ہو تیا ، ایک نے کہا خون
تواس میں سے نکلا بی نہیں ، دوسرے نے کہا کھی بھی ایسا بھی ہوج تا ہے کہ خون نہیں
ہمی نکت ، ہی میاں جی تو جے گئے۔

اس کے بعدانبوں نے اس بھرے کے بیر پھڑر کے تھے، جب پکڑے چھوڑا

و بھرا بھی اٹھ کرچل دیا، انہوں نے کہانہ تو تی گیا (دوباہ زندہ ہوگیا)۔ پھرمیاں تی

کے پاس مسے کہ میاں تی بھراتو دوبارہ زندہ ہوگیا، تب میاں تی پھردہ بارہ ذرج کرنے

آئے، (جبائب کا بیعالم کرذرج کا مغیوم بھی نیس جائے تھے) چھری دہ الی تی کہ جس کے اوپردادار کرنیا نے ان میں بھری جائے تھے) چھری دہ اللہ اکبر" (ای پڑھے ہوئے کو کانی مجھری برجی بوئی ہے، یہ کھیت تھی، خود" اسم اللہ، اللہ اکبر" (ای پڑھے ہوئے کہ کائی مجھری برجی بوئی ہے، یہ کھیت تھی، ان کی جہائت کی، اب جو کم ادوبارہ پڑھے کے کہ یہ جھری پڑھی ہوئی ہے، یہ کھیت تھی ان کی جہائت کی، اب جو کم ادوبارہ کی تھی تو سیدھی چلائی، کمرے نے خلات کرتا شردع کیا جیس، جس، جس" تو میاں تی نے باتھ جس اب چھری کی نے کہ کی تو سیدھی چلائی، کمرے نے چلاتا شردع کیا "جس، جس، جس" تو میاں تی نے کمرے کوگائیاں و بی شردع کردیں، اس کوذری کرتا جاتا، گائیاں دیا جاتا، یہ تو جہائت کرنے جاتا ہو بھالت ان لوگوں کی تھی۔

دہاں پرجب ہے (تبلیق کام) ہونے نگا تو شروع شروع بیں خالفت ہوئی، کی
نے کہا: یہ تو انگریز کے آئی ہیں، کس نے کہا: کا ، آئی ، ڈی ہیں، کس نے کہاد ہوکا دینے
والے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں؟ جو تقیقت ہے وہ تو ایک روز واضح ہو سکر ہتی ہے۔
وہاں ایک علاقہ ہیں مدرسہ قائم کیا ، اپنے پاس سے تخواہ دلی، مدرس بنا کے
رکھے، گر پڑھنے کون آئے؟ کوئی شوق ہو، دین کی عزت، دین کی رغبت ہوقاب ہیں تو
پڑھنے ہی آئی میں ، کون پڑھنے کے لیے آئے؟ آئے ہی تو بہت معمولی، پھریہ شلی کام
شروع کیا تو اللہ تعالی نے اس میں آئی برکت دی، ایک بوی وولت یہ ہے کہ جالیس
روز تک شراب کی احدت سے بچار ہا، اگر کھر آیا، خیال آیا شراب پینے کا پھر خیال آتا ہے

اد بوالبلغ من توبيد يردها تفاكريد بيسناتها، يهال تك كدالله تعالى في اصلاح فرماني-

ان لوگوں نے نمازیں ہڑھٹا شروع کیا ، دین سیکھا، جگہ مدر سے بھی قائم ہو سے اور دہاں کے لوگ دوسری جگہ بھی گئے، جہاں مدر سے موجود تھے، وہاں حدیث پڑھی، فقہ پڑھا تفسیر پڑھی ، ان کی زندگی درست ہوگئی۔

پچیس سال تک میمنین سلسل کی گئیں، پانچ پانچ کوس کا ایک مرکز بنادیا گیا،
کام چلار با، انہی لوگوں کا پیرمال ہوا کہ وہاں جا کر پوچھا، ایک چچ کوسی بتا وَجِعالیٰ!
تہارے اس چچ کوسی میں دین کا کیا کام ہوا؟ جوشص سلخ تعامیاں رہتا تھا، اس نے بتایا
کہ حضرت ہمارے اس پانچ کوئ کے علاقے میں تین آ دمیوں کے سوایاتی سب
حماعت ہے تمازیز ھے تیں۔

ورسرے یانچ کوسہ میں گئے ، وہاں پو چھا کہ تمہارے اس علاقے میں وین کا کیا کام ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ تمارے میں کوئی دومسلمان ایسے نہیں کہ جن میں آپس میں لڑائی ہو، تاراضکی ہو، سب بھائی بھائی ہیں، سہ ان لوگوں کا عال ہے جن کے یہاں اس نے ال لڑائی کثرت سے ہوتی تھی۔

ایک ملاقے میں جا کر پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا کام ہوا؟ کہا کہ جننے بھی بالغ اس علاقے میں میں ، وہ سب کے سب تہد کے بابند میں ، کتابز انقلاب آیا؟!

اس کوریکی انگریز نے بھی ، دوسرے لوگوں نے بھی ، ایک شخص نے چوری کی تھی ،اس کو گرفتار کرلیا گیا ، تھا نیدار ہندوتھا مسلمان نہیں تھا، تھا نیدار نے اس چورے پوچھا ،تم نے تبلیغ میں چلہ دیا ہے؟ اس نے کہانہیں ،اس کی بٹائی کی ،اس سے دعدہ کرایا کہ میں تبلیغ میں چلہ دے دوں گا ،اس نے دعدہ کیا تو اس کوچھوڑ دیا ، وہ تھا نیدار جانسا تھا،

سمجھتا تھا کہ میہ جو جوری وغیرہ جرائم ہوتے ہیں تبلغ کے ذریعیہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ای ہوا کہ ودآ دی، دونوں کے دونوں تبلیغ میں جانے والے، ان کے درمیان لڑائی ہوگئی،شیطان تو ہرجگہ اگا ہواہے، یہ تھوڑ اے کہ تبلیغ والوں کوچھوڑ دے گ، بالكل نبيس وه كمى وقت نهيس بخشے گا، ووتو مرتے وقت تك ساتھ رہے گا، اس واسطے لڑائی ہوئی ،ایک نے دوسرے کے تھونسہ مارامنہ بر،جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا،بس وانت تو منتے ہی اس گھونسہ ر نے والے کو خیال ہوا: افسوس! میں تو تبلغ میں جلّہ دے یکا، جماعت میں گیا تھا، بری خطابوئی میرے سے تو،اب برابر بیثان ہوا، آیا این میاں جی کے یاس ہمیاں جی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیامیرے باتھ سے دوسرے کا، بتلاؤاس کی کیاسزاہے؟ قرآن میں دکھ کے بتائ میاں جی نے قرآن کامطالعہ کیا اور اس میں پڑھا: ﴿السسن بسالسسن ﴾ وائت کے بدلہ وائت کہا بہت اچھا، لیٹ گیااور جس كا دانت نُو ٹاتفانس ہے كہا: بھائى! تو تؤ ڑ لے ميرے وانت ، جس طرح ہے ہو سکے توڑ لے بمیری طرف ہے اجازت ہے، وہ آیااس سے نہیں اُو ٹا، وہ سینے پر بیٹھے بیٹھے يع چھتاہے: مياں جي امعاف كر، كيما ہے؟ مياں جي في كبا: قرآن ياك بين آياہے: ﴿وَأَن تَعَفُوا أَقُرِب لِلتَقُوى ﴾ \_ ﴿وَأَن تَعَفُوا خَيْرِلْكُمْ ﴾ مَالٍ فِي فَيُهَا: مَعَاقِ كرنااعلى بات بءاس في كبايس في معاف كرديانة بدانقلاب بواطرائع ميس توبہ جذبہ پیدا ہوجانا کہ مجھ سے تعظی ہوگئی اورائ تلطی کا بدلہ دینے کے لیے ا ہے آ ہے کو پیش کرنا واسینے وائٹ کو پیش کرنا بہت یوی فعت ہے۔

آئ کل جومسیبت ہے وہ یہی ہے کہ جمیل گناہ کا حساس نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ اہ سے ہم نے سی کی حت الفی کی مسی کو تقصان پہنچادیا، احساس نبین کہ ریے گناہ بھی ہے۔

### مَلِيقُ جَا مِنْ مُعْنَ مُورِ مِن كَنْكُونَ كَلَوى كَلِيومَ عَلَى كَلِيومَ عَلَى عَلَى كَلِيمُ عَلَى كَلِيمُ عَل

ا پنے بہاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کاشت کارکے ساتھ تھیتوں میں اپنے بہاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کاشت کارکے ساتھ تھیتوں میں اپھر ہاتھا، وہ بتلا رہاتھا کہ بیکھیت کس کا اوس نے کہا معیبت آئی تمہارے او پر ، کیوں تمہاری تقدیر میں جرام مال تکھا ہوا ہے ، میں نے کہا معیبت آئی تمہارے او پر ، کیوں تمہاری تقدیر میں حرام مال تکھا ہوا ہے ؟ کیا ہوا ہے ؟

ال نے کہا: دیکھیے صاحب ایر کھیت میرا ہے، یہ کھیت میر سے ہڑوی کا ہے،
میرے کھیت میں بھی چنا ہے، میرے پڑوی کے کھیت میں بھی چنا ہے، رات کو جب میں
یہاں سے اپنے گھر جاؤں گا تو چنا اکھاڑ کر لے جاؤں گا پڑوی کے کھیت میں سے، اپنے
کھیت میں سے ٹیٹن اول گا اور پڑوی میرے کھیت میں سے نے گا، اپنے میں سے ٹیٹن،
چنا وی دونوں کا ، ادھر بھی ادھر بھی ، شنے کی ضرورت چین آئی، پڑوی کے کھیت سے
اکھاڑوں گا ، اپنے کھیت میں سے ٹیٹن۔

اب اس کا کیا حل ہے کسی کے پاس ؟ و کور ہے ہیں، جان رہے ہیں، کین ڈر خیس ول کے اندر عقل نہیں، احساس اس کا نہیں کہ انڈ تعالی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں کہ ہمیں و تبایش اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، ایسے احمال اختیار کریں جن سے اللہ تعالی راضی ہو، احساس بی نہیں ہے، زندگی کا مقصد یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ کھانے پینے ، سونے کے اندر، کھانا ملزا جا ہے، جا ہے طلال ہویا حرام، حالال کہ حدیث شریف ہیں ہے:

"كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به". (١)

 <sup>(</sup>١) مستند الربيع ، الأخبار المقاطيع عن جاير من زيد: ٣٦٤، رقم الحديث: ٩٤١، داو الحكمة مكدة الاستقامة.

روایت شرر المحرام کی جگه السحت کالفاظ بین البتد منی و ونوال کے ایک ہیں۔

## سَلِيْق براميد معنى كلود من كلوي كردون شي الله والله كردون شي

''ازیان کے بدن میں جو گوشت حرام مال سے تیار ہوتا ہے، دوز نی میں جانے کے لاکق ہے۔'' میروچنا جا ہے۔

تونی اکرم الله نے تواپنائی اوافر مایا، جنتے احکام آپ برنازل ہوئے وہ آپ نے امرے کہ جوآ خری خطبہ حضور آپ نے امت کک پہنچار ہے اور صدیت شریف میں آبا ہے کہ جوآ خری خطبہ حضور علی نے جرم شریف میں دیا ہے کہ شاید آئے کے بعد میں تنہا رساتھ جمع نہ ہوسکوں، میرا وقت قریب ہے، خداوند تعالی تم سے بوجیس کے کہ کیا نی نے تبلغ کردی تھی؟ کیا جواب دو گئے جھل بلغت؟ کیا میں نے تبلغ کردی؟ محابہ کرام رضی الند تنہم نے کہا: جواب دو گئے جھل بلغت؟ کیا میں نے تبلغ کردی؟ محابہ کرام رضی الند تنہم نے کہا: کی ہاں! آپ نے کہنچاویا، آپ علی الله نے فرمایا: "المله ما الله مد"۔اساللہ! تو کواہ روی اس کے بعد صفور الله نے نے فرمایا: "الله علی المناهد منکم روی اس کے بعد صفور الله نے نے فرمایا: "الا طلیلغ المناهد منکم المعانب " روی داری ہنہوں نے جھ سے دین سکھا ہے اب ان کی ذمد داری ہے کہ وہ اب اس کی تبلغ کریں، اشاعت کریں۔

حدیث بیس آتا ہے، روایات کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ سام کاس اللہ علیہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کے اس ارشاد کوئ کرایک بری جماعت وہاں سے لگی ، ہرایک کویر تمناقتی کہ جتنی دورا ہے دفن سے جاسکوں وہاں تک جاؤں، (۲) وہ زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالی کے یہاں تکھا جائے گا، آتی دور گیا ہے فقص، اس واسطے کددین کی تبلیغ کوامت کے سپر دفر مایا ، محابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مانیوں نے بہنچا یا جہاں جہاں بہنچا سے سے مقد

ببلادا قعہ پیش آیا کہ مسیلمہ کذاب ایک جمعی اٹھا،جس نے نبوت کا دعوی کیا،

<sup>(</sup>۱)مرتخریجه فیماسیق.

<sup>(</sup>٢) فليشاية والنهاية: ١٥ / ٢ ٢ مداريا سياء المتراث ألعربي.

## تىلىنى بىما مەھەسىغى ئىمورىسىن ئىكلوىنى كەقادىكى مەنتىن شىر

حضرت ابو بکرصد بی رضی القدعند نے اس کا مقابلہ کیا، جہاد کے سلیے فوج بھیجی ، حضرت خالد بن ولیدرضی القدعند کی سیدسالاری میں ، اللہ اتحالی نے اس کا فرکوفنکست دے دی، اسلام کو نتج دی بد()

حضرت عررضی اللہ عند کے زمانے ہیں ستعقل جہا دہوئے ،آن کی خلافت ہیں ستعقل جہا دہوئے ،آن کی خلافت ہیں ساڑھے جار ہرار مجدیں بڑا کی اوراس کی کوشش کی کہ ہر مجدیں قرآن و ہیں ہمی صاحب کے کان ناآشناند ہیں ،سب س لیس ، پڑھ لیس جھم فرمایا جونوج بھی ہیں جہاد کرنے والے ہیں ان کوقرآن پاک حفظ کراؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کواطلاع بھیجی ، کہا کہ تمہارے پاس جولوگ سال محضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کواطلاع بھیجی ، کہا کہ تمہارے پاس جولوگ سال محرفارغ ہوں ،ان کی فہرست میرے پاس بھیجی دو، چناں چدانہوں نے مجام ین کوفو جیول کوقرآن پاک حفظ کرتے اور کوقرآن پاک حفظ کرتے اور مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، مال کے ختم پر دوسوآ دمیوں کی فہرست بھیجی کہ دوسوسیا ہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا، میکوں نے کا طال تھا۔

حصرت ابوموی رضی الله عنه کومصر بھیجا، ان کواطلاع کرائی کہتم قرآن باک حفظ کرائ انہوں نے دس بزار کی فہرست بھیجی کہ دس بزار نے اس سال قرآن باک حفظ کرایا، اس طرح انہوں نے بیکام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی الله عشرات میں بورا

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلفون؛ خبر مسيلمة واليمامة: ١٧٧ ، ٤٠٤ او الفكر.

<sup>(</sup>۲) السفاية والنهاية، سنة ١٤هـ: ١٩٨٨، داره جر تلطباعة، والكامل في التاريخ: ١٩٨٤، داره جر تلطباعة، والكامل في التاريخ: ١٩٨٤ دار النشر، دار الكتب الطلبية، وأخبار أمير السومنين عيمر بن المخطباب، رضي الله عنه، لابن جوزى، الباب الحادى والثلاثون: ١٩٠٩، مطبعة النوفيق الأدبية.

قرآن پڑھتے تھے، ورکی ایک رکھت میں پوراقر آن بڑھا۔(۱)

حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے اپنے زمانے میں وین کی بوی خدمت کی۔
مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجدنیوی میں منبر کے اوپر ہاتھ رکھ کرا حادیث بیان کرتے
تھے: اس فیروا ہے سنی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے سنا، انہوں نے بیفر مایا۔ (۳)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں ہفتے میں ایک دن اجتماع کرتے
تھے، ہفتہ واری اجتماع ان کے بیہاں ہوتا، وہ حضور صنی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
اوگوں کو بیان کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، یا دکراتے تھے۔ (۳)

(۱)البطبيقات الكبرى لابن سعده طبقات البدويين من المهاجرين، عثمان بن عفان رحمه الله، دكر أنه كان يقرأ القرآن في ركعة: ٧٥/٣، دار إحياد التراث، بيروت.

<sup>(</sup>۲)مر تخريجه فيما سبق.

 <sup>(</sup>٣)النظيفات الكبرى لابن مبعد، طبقات البدويين من المهاجرين، عبدالله بن مسعود:
 ١٥٧/٣ دار إحيد التراث، بيروت.

<sup>(</sup>٤)الطبقات الكبرى، طبقات الكوفيين: ١٩٠١،٠٨٠٦ دار إحياد الترات، بيروت. www.besturdubooks.net

امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کوتھنیف فرمایا، عنسل کرتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، دورکعت تماز پڑھتے، پھر جاکرایک حدیث لکھتے، سولہ برس میں بخاری شریف تھمل ہوگئی اوراس بخاری شریف کواملا ،کراتے، بولتے تھے، ایک لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا تھاان کی مجلس میں، وہ بیان کرتے ہتھے، پڑھ کرسناتے تھے، لوگ لکھتے تھے، ایک لاکھ کے مجمع کونہ لاکڑ امپیکر کی ضرورت تھی نہ اور کسی چیز کی ضرورت، اس طریقہ بران حضرات نے مختب کیس

حافظ حسن بن مندہ جالیس برل تک سفریس دے، ایک شہریس جاتے، وہاں معلوم ہوتا کہ فلاس جگہ جدث بیں، وہاں بہتی کران سے ساری حدیثیں سنتے تے اور لکھتے ہے، دوسرے کے پاس گئے، اس طرح سے جالیس برس گئے، دوسرے کے پاس گئے، اس طرح سے جالیس برس گزارے اور جب ان کا انتقال ہوا تو جالیس صندوق انہوں نے اپنے لکھے ہوئے اجاد بٹ کے چھوڑے۔

اس واسط كرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "فيليسفع المشاهد منكم المدعن المساهد منكم المدعن المساهد منكم المدعن المساهد منكم المدعن المساهد منكم المعانب - جوحاضرين بين وه غائبين كو كابيا وين كل طور براواكيا اور امت حق اواكرتى جلى آئى هي برابر، برابريد كام بوتار با، وين كل اشاعت ، وين كرتي جلى أبيلي ، جله جله برجات بين ، كوششين كرت جين .

حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دھمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، اجمیر شریف میں چشت سے جل کرآئے ہیں، ور دیثا نہ صورت، کمبل اوڑ سے ہوئے، ایک خلہ بیٹے، راجہ کامنتری آیا، یو جھا کون ہوتم ؟ یہاں کیوں بیٹے ہو؟ یہاں تو راجہ کے وقت بیٹنے ہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ کہاا چھی یات ہے، راجہ کے اوٹٹ یہاں جیٹھیں ہے، اس کے بعد راہیہ کے اونٹ جوآئے وہ بیٹھ گئے ،اب اونٹول کواٹھ نے بیل تو اٹھتے ہی ٹیس، انھنے کی طاقت ہی ان میں نہیں ۔

نماز کاوفت آیا، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ القدعلیہ نے پائی ، نگا کہ ہم کو بھی

پائی وے دو، تا کہ ہم بھی منہ ہاتھ وطوکرا ہے رب کو یادکریں، وہاں کوئی پائی ویت کے
نیے تیار نہیں تھا، راجہ کا جومندر تھا، اس مندرے وروازے پرجا کرا تدرمتہ کرے جو بت
تھا، اس بت کوخطا ہے کرے کہا اے بت! تو بھی ای کا ٹوکرے، میں بھی ای کا ٹوکر
ہوں، بدلوگ جھے پائی نہیں دیے ، تو بی پائی وے وے، وہ بت گیا اورلوٹا اٹھا کر بھر آیا
ادران کے سامنے رکھ دیا، وولوگ سوچنے گئے کہ یہ کون ایسا مخص ہے لیے ہمارا
برت فدمت کر رہا ہے؟ یہ کی جیز ہے؟

جس وقت انہوں نے سفر کیا،اجمیرے وہلی گئے،شہرت ہوگئ، بغیر ریڈیو کے، بغیرا خبار،بغیرلاؤڈ انپئیکر کے کہ اجمیر کاس کیں (ورولیش) دبلی جارہا ہے،سڑکیس کھر گئیں محض ورٹن کرنے کے لیے، کیا جیڑھی ان کے پائ ؟ طاقت تھی خدا کے خوف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جوطافت تھی ان کے پائں۔

ایک جگہ بہتیے، پر اجہوتوں کا گاؤں تھا، وہ لوگ آئے ، ان کی خدمت میں بہتیے ، این کی خدمت میں بہتیے ، این کی خدمت میں بہتیے ، این ای جنس میں مسلمان ہو گئے ، کی لا گھآ دمی ان کے ہاتھ برایمان لا کے ، ان میں سے کننے آدمی ایسے ہوں میں جو عالم ہو گئے ، حافظ ہو گئے ، قاری ہوگئے ، قاری

ہارے کنگوہ میں حضرت مولا تا رشید احمد کشوری صاحب رحمۃ الندعلیہ تُزرے

## 

ے 🕒 انتدانعالی کے بہان مدیو چھ ہوگیا کہ ہم نے ٹی کریم سلی اللہ عبید وسلم کوجود مین وے تربیجا تھا، تم نے اس کا کیاجن اوا کیا، صرف اثنا بی کافی نہیں کہ یا نے وقت کی نماز پڑھ لی، دوسروں تک چہنجانے میں کیا کیا ؟ اس کی بھی بازیرس ہوگ ، یو چھاجائے و کیا؟ و بال دیکھا جائے گا کہ حضورا کر معنی انتیاعلیہ وسم جس دین کوئے ہے آ ہے تھے م س مجنس نے بس فقد راس میں باتھ بنایا؟ غدمت کی اور ساتھ دیا؟ اس کو دیکھا جائے . گا، اگر آج اعنی تشم کا مکان برتالیو، ماندنگ بنالی، قیامت مین به به چیم بس بوگی که تمباری بِنْدُنْكَ كِينَ تَقِي ؟ بِلَوْنِكَ تَوْيِهِانَ إِي رَبِيجِ كَي ، ﴿ وَقِيامِتِ مِنْ سَاتِحِ تَعُورُ ابْنَ آبِئِ كَي ؟ ۔ وہ اور سی نے ہاغ لگانا رقیامت میں میسوال نہیں ہوگا کہتم نے کیساہاغ نگانا؟ كتنا كبل اس يرآء تق؟ يزها تفايا كينا نفها؟ ركيب كير ب يهني؟ بيسوال بين بهوكا، وبال تو رالنسڪ قرب کاذراجيد يذ ہوگا که جارے رہول النوجلي النوعليه وسلم جودين لے کرآ ہے متعاس كاتم في كيا كينا؟ إس وي كاكيا كام كيا؟ وبال بيروال موكار ت را اس داستها بم لوگ حضودها قدس صلی الله علیه دسم کی محبت کانعره انگاستے ہیں ؛ پ ۔ بنو بہت آ سمان ہے، بین رسول کریم صلی القد عنیہ وسلم نے محبت کا جومعیار بتایا ہے اس ﴿ كُورِوجِينِ كَى مَنْرورت مِن يَعِيرُوسِلَى الله عليه وسلم بدنے وين كى خاطر مَننى قربانياں وى ،

مفورصلی اللہ علیہ وسلم نے وین کی خاطر پھر کھائے ، بیٹ پر پھر یا تہ ہے ، ہم نے کیا قربانی دی ؟ آج ہم لوگ د نیائے کارو بار میں ایسے بھنے ہوئے ہیں کہ جوجس کام میں لگا ہوا ہے ہیں ای ہیں ہے ، اس کا ہوکر رہ گیا ہے ، اپنی ادلاد کے لیے فیرخوا ہی چا بتے ہیں ، کہا کرتے ہیں ؟ ہیں ہیں کہ دیک صاحب وکیل ہیں ، وہ سوچتے ہیں کہ میرا بینا میر سے سامنے دکیل ہیں جائے ، ایپ فرائر ہے ، وہ سوچتا میر سامنے دکیل بین جائے ، ایپ فرائر ہوجائے ، ایک فرائر ہے ، وہ سوچتا ہے ، کیک کیا ہی کہ میرا بینا میر سے سامنے ذاکتر ہی جائے ، ایپ بیروں پر کھڑا ہوجائے ، لیک کو اس کی کیا ہی ہی تھا ہے کہ دسور سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہوجائے ؟ کیا ہے تمنا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربا نیاں چیش کرے ؟

الله پاک کابہت برداحسان ہے کہ یہ بیلی جماعتیں کا مکروی ہیں، مرخص کو یہاں کام کروی ہیں، مرخص کو یہاں کام کرنے کا مواقعہ ہے، یہاں پر حما ہوا اور ان پڑھ، ٹیک اور بدہ اندر دہنے والا اور باہر دہنے والا ہوں باہر دہنے والا ہمی مسلم کے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ رکشہ چلانے والا بھی شریک ہے، بان لگانے والا بھی اس میں شریک ہے، دو کان پر ہمنے والا بھی شریک ہے، مرکاری ملازم بھی شریک ہے، عبد یدار بھی ، یہام ایسا ہے کہ کوئی شخص نہیں کہ سکتا کہ میرے بس کانیس، اپنی ویشیت کے مطابق سب پرلازم ہے۔

اگر ہیں کہا جائے کہ بخاری شریف پڑھاؤ۔ تو اس واسطے ضرورت ہے ہا قاعد وکسی مدرسہ بیں آئے وں برس جا کر پڑھے بھنت کرے،امتحان میں کا میاب ہو، جب بھی بخاری شریف پڑھائے کی عملاحیت بیدا ہوجائے گی ،اتنا آسان نہیں ایکن تبلغ میں جانا آسان ہے، پہوئیس تو بغنہ میں ایک مرتبہ جتائ ہوتا ہے،اس میں جائے ، ایک مرجہ گشت ہوتا ہے اس میں شرکت کرے، ایک مرتبہ تعلیمی علقہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ جائے ، بیتو کرسکتا ہے ، بیکرہ بہت آسان ہے ، بچومشکل نہیں۔

تعلیمی طقہ بہت اہم ہے،اس کو بے کارٹیس مجھنا جا ہے، بیٹھ کر ہر بیٹے میں ساری نمازی جاتی ہے، یکھ سورتیں سنتے ہیں مسیح پڑھتے ہیں یا ضط پڑھتے ہیں۔

ایک شخص جس کی عرصا تھ بری کی تھی، ای طرح تعلیمی جلتے میں بیٹھے ہیں،
ہیٹ کرین رہے ہیں دعائے تنوت، اس میں ہے "دخشہ کو لا دکفور لا" اے اللہ! ہم

ہیزاشکراواکر تے ہیں اور ہم تیرا کفرنہیں کرتے۔ اس نے پڑھا: "ولا نشسہ کسر لا

و نسکفر لا"، ہم تیراشکرنہیں کرتے، تیرا کفرکرتے ہیں۔ اس کے اعمال کا کیا ٹھکا نہ ہے،
کیا بات ہے؟ یہ کہ نماز بجین میں پڑھی اور سیکھی تھی، کوئی لفظ سیح یا ذہیں ہوا، کوئی تہاں پر
ناملہ پڑھا، بھی جراس کود کھنے اور سنانے کی نوبت نہیں آئی، اس واسطے ضرورت ہے کہ
چھوٹے بڑے ، استاد وشاگرو، امام ومقتدی سب ایک دوسرے کواپئی نماز سنائیں، جو
نماطی ہوائ خطی کی اصلاح کریں، قرآن پاک میچ کریں، اس کی ضرورت ہے، نہیں تو
نمالی ہوائ خطی کی اصلاح کریں، قرآن پاک میچ کریں، اس کی ضرورت ہے، نہیں تو
نمالی ہوائی خطی کی اصلاح کریں، قرآن پاک میچ کریں، اس کی ضرورت ہے، نہیں تو
نمالی بوائی خطر ہوائی کا، پھرائی کوآ دئی پڑھے گا، چناں چہروہ آ دئی بہت دوتا تھا کہ
میری اتن عمر ہوگئی، اب تک میں کفر کے کلے ضوائے سامنے کہتا رہا۔

اس نے بیانی کی ضرورت اس وقت محسوں ہوتی ہے جب تعلیم حلقہ ہوتا ہے،

اس میں بین کر سنایا جارہا ہے کہ کیسی کیسی خلطی آ وی کرتا ہے، گلے کے الفاظ تک سی خلیں

ہوتے ، اس سیکھنے ہے کوئی بے نیاز نہیں ، سب کوسیکھنا چا ہیے، جاہل کو بھی سیکھنا چا ہیے،

عالم کو بھی ، گریجو بیٹ کو بھی سیکھنا چا ہیے ، ان پڑھ کو بھی ، اور جوطبقاتی کھکش ہے ، و بھی اس

تہنے کے ذریعہ ختم ہوتی ہے ، مجمع کا مجمع ، طبقہ کا طبقہ ، کوئی اعلی تعلیم والا ، کوئی ان پڑھ ، کوئی

نماز کا یا بند ، کوئی بالکل بے نمازی ، سب کے سب ایک جگہ چلتے ہیں ، ایک جگہ رہتے ہیں ،

ایک میک کھاتے ہیں ایک جگر بیٹ کر اصلاح کوتے ہیں ہو ہیں سکھتے ہیں ، آئی بیل میل محبت ہو تھا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنے ہیں اور ان مجمع میں ہزایک بروں سے این ہوتی ہوں کو جس لین ہے اور چھوٹوں کو بینا ہے جب مختلف ہیں ہے کوگ ایک کیلئی میں جمع ہوں سے قربس کے باس بھناعلم ہوگادوسرے اسے حاصل کریں سے اور وہ السیع چھوٹوں کو والے رہیں سے اس بھناعلم ہوگادوسرے اسے حاصل کریں سے اور وہ السیع چھوٹوں کو والے رہیں سے اس بھناعلم ہوگادوسرے اسے حاصل کریں سے اور وہ السیع جھوٹوں کو والے رہیں سے ا

صحابه کرام رسی الله عنهم ک زند گیوں کودیکھیے ، وہ حضرات مبلغ بھی تھے، کاشت کاربھی، رنبیں کہ کا شت کارصرف کا شت کاری کر تے تھے، جائد و تبلغ مہی ساتھ ا كرتے تھے، وہ تاج بھی تھے میلؤ بھی تھے، زیاد ورز دین تاجرون كے زرنيہ ہے بھیلا، وہ دوم سے مما لک محتے عرب سے لکل کر اور و پان لوگوں کو تطویو کر مرصلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق كالعليم وسية أتقراخلاق كالعليم كي دجه في كالمعال ببو مح وسيات الما المستنسق يبوديون كا أليه تين بجيم تماتون كي توادي تحي معرّت عروضي القدعة كي خلافت كاؤور تعام حضرت عمر رضي الله عنه في أن مسلمانون توويل من بالماكمة اس بستی کوخالی کرے ایبان آخالی جب میبود بوں کو علوم میوائد مسلمان بستی خال كرريخ إيل قو دولوگ آئة منه مياكيني ليك كديه مسلمان الاركانستي منه كيول جاكس ہے جمیس رہوں آگڑھ کوروٹ میں کی خزوزت مولوروٹ کے جمہویں لیگے جم کو دو کان کی ا صرورت بے تو دوکان ام دیں کے ساتان کی ضرورت کے ساتو ساتان ایم وہی گے، جس چیر کی ضرورت ہو ہم دین عے ہم بہال سے کیوں جاؤ کے ج بنب ہے تم آئے ہو ہارے بیبان ہے جھوٹ بول احتم ہوگیا ہے، چوری واکد زنی جتم ہوگی ، فتا اور شراب نوشی بھی فتم ہوگئی جمہاری برکت سے میں کچھ ہوا بتم ہاری ہستی شفیہ کیون نبائے ہو؟ مسلم

357 DE CONTRACTOR OF STATE رُ الله يهب معلَمَان المحاصية المعالمة المعالمة الماسكام المرابيني المسكن كرتاب والعالم الماسكان ے آیاتی بیورکزوں کا کا فاقعہ ول مثال زیوا ہ کا انتہائی آیا ہے۔ اُٹھ اکری کی اللہ بالدہ ہے کہ کہ بعث -الن كالمستاني بين المستان المستان المستعدد المستون الم ن سن السيدية ماني زمات على أجب كدعام عدد تفايه عافيارورماسادين ك قلاف نكل ديس بن اقرآن لاك يراعز اضاحة يجي جاديب يين وعديث تريف برا اعتراضات کے جارے میں کرنیا بر خلا ہے، برا بحث بناوخ برا تعامیم فِنْ يَعْدَدُ مَنْ وَرَسَعِونَ يَجْرِينَ مِجْلِقَ بِالْوَكِ فِينَ اللَّهُ يَعْلِلُ مَنْ السَّهُ كَا كُو جِلا فاراده مار المنافقة والما المن المناف والمنطقة المارية المنافقة المناف المنافقة ال فن كى ويد اصطاوح بنوتى يت مدب يك المناه يد النافي وهامل مدكيا موقوده اصطلاع كولها بي كالاشا كت ين يويدي فريب يدكون كالمخاصطلات معادات وَلَكُ لَوْلِينِ كَالْمِطَانِ يَدِينِهِ كَرِينِ مِن عِنْ بَعِيكَ مَا يَكُفْ مِنْ لِيمَ لَلْفَاتِ يَعِيبِ وَكُرِيد معنى كييل وورمعن جين وي طريع عنعيف ك اور بيان معنى إين، وه اعطال حاسم ك با قاعدہ نہ پڑجھے،خودمطالعہ کر کے کیا مجھیں گے؟ اس کیے دین سارے کا سارہا کھنے کیا

ضرورت ہے۔ آب بتائے کہ ٹی کریم ہوں ہے کوئی بڑھ کر ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فماز فرض کی معراج میں، اینے یہاں بلا کر اور اس نماز کی بوری تر کیب عملی طور سے تانے يري ليه جيزيت جيرا يكل عليه البيلام كوبهيجا ودور وزحفرت جيرا يتل عليه السلام في آب

ره دريانسالون.

کے سامنے یانچوں دقت کی نماز پڑھی، (۱) ایک ایک چیز کوحضور ملک نے ویکھا، آج کوئی شخص کیے کہ بیں قر آن شریف کویڑھ کر، قر آن کودیکھ کر،اس کا ترجمہ دیکھ کر سارا مسئله سکے جا دن گامیاس کی غلطانجی ہے، نامجی کی بات ہے، ایسانیس ہوسکتا۔ قرآن یاک بن ہے: ﴿وربك فسكير﴾ . (٢) تكبيركيل -اى طرح قرآن ياك بن ب ورثسابك فسطهر (٣) كير عياك كري قرآن ياك بي ع: فونول وجهك شعطر المستجد الحرام ﴾ . (٤) يعن قبله كي طرف مندكرو قرآن ياك من يه بي مم يه: ﴿ فالقروا ما تبسر من القرآن ﴾ . (٥) قرآك يرهو ال طرح قرآك یاک میں ہے: ﴿وال كمد عنوا واستجملوا ﴾ (٦) ركوع كرو يجده كروس تمازى سارى چزیں قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن اگر کمی مخف نے کسی کونماز پڑھتے ہوئے نہیں ديكهااورمرف قرآن بإك كود كجوكرجاب كهنماز بزهج تووه نمازنبيل بزه سكآاورحضور مثالیکا علیہ نے صحابہ رمنی الله عنهم کویتہیں قربایا کہ نمازاس طرح پڑھو، جس طرح قرآن یا ک میں کھی ہوئی ہے، بلکہ فرمایا: "صلوا کیماز اینسونی اصلی". (۷) کہ جس طرح تم

 <sup>(</sup>۱) السنت الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المواقبت، باب آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، رقم الحديث: ۹۷۷،۰۷۷، دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>۲)لمدثر:۳.

<sup>(</sup>٣)المتثر:٤.

<sup>(1)</sup>البقرة:111.

<sup>(</sup>٥)المزمل:٢٠٠.

<sup>(</sup>٦)لحج:٧٧.

 <sup>(</sup>٧)رواه البخساري في الأذان ، بساب الأذان لشعيسافران إذا كنانوا حصاحه ... ، وهم
 الحدث ٢٠٠٠.

نے مجھے تمازیز جتے ہوئے ویکھا اس طرح سے تمازیزھو۔

حضوطالی جس طرح عربی بیجھتے تھے، دوسرے لوگ بھی ای طرح سیجھتے تھے،
قرآن پاک کی کوئی آیت کہیں ہے اور کوئی آیت کہیں، رکوع کا تذکرہ کہیں، قیام کا
تذکرہ کہیں اور تبیع کا تذکرہ کہیں اور سب ایک جگہیں ہے، سارے قرآن پاک میں
پھیلا ہے، ایک گھڑا یہاں ہے اور ایک تکڑا وہاں ہے، جضور تفایقہ جانے تھے کہ کولنا سا تکڑا
کس کے ساتھ ہے گا، کوئی محض ذاتی مطالعہ سے نماز پڑھ لے نہیں پڑھ سکتا۔

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد شریف میں نماز پڑھی، چھر حضور علیہ اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں ماضر ہوا ہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " ف ف صل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " ف ف صل اللہ علیہ وسلم نے بھر نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر فرمایا ، سہ ہار فرمایا ، اس شخص نے کہا ، حضور الس سے البھی من اللہ علیہ وسلم نے اسے شروع سے ساری نماز سکھائی ، حالا تک مناز مجھے بیس آئی جضور اب کی زبان تھی قرآن یا کہی عربی میں ، سارے کے سارے سے حضارت عربی ہیں، سارے کے سارے سے حضرات عربی ہیں ، سارے کے سارے سے حضرات عربی ہیں میں ۔

آپ بنا کمی کہ کوئی فض کاشت کاری کرنا چاہتا ہے، بغیر کمی ہے سکھے، کیا خود بخو د کرسکتا ہے کہ کس موسم میں کیا ہوئے گا؟ کس موسم میں پانی دے گا؟ جانے والے ہے ہو چینے کی ضرورت ہے، ایک شخص درزی کا کام سکھنا چاہتا ہے، کیا وہ بغیراستاد کے سکھتا ہے؟ نہیں سکیرسکن، کیا قرآن پاک کوئی مطالعہ کرکے برخص سکھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں، اس طرح سکھتے تو صحابہ کرم رضی الشاعشم سکھے لیتے برمحابہ کرام رضی الشاعشم نے

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القرادة فلإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم الجديث: ٧٩٧.

على المامية من المواد المامية المامية

حصورالك يستيماء العين فضم الفري التعنيم المتناسكواء تع البعين في العين ے کھٹا کی طرز کا بیا تلیلہ بھلے کہ باحث الن بیسے ہے کوک کی بھٹے ہائی مطالعہ سے ت كوب لي تينين مع مكلوا من ليع فريمنا ميجيني كاليك يمترين عام طريقه بيرين في بي تحييق بحق كريني ويونون المنطق المن المنافع المن المنافع المن المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع و المراب الموجيع بين سنة كما كما يعلى بركول وطن الشريم كالشيت وكاريجي شقراه دسك بجيء تاجريهي متصافوتها بمحانفون كمهران بهي متصاورتها بجي بروثيت الندير ساته تبلغ بهي تقى مبلغارة شاك ان سيم بلى فتى نيين تقى او يمارسا تقدرتن بتى اور برجگه فرمات سق كي حضور صلى الشد غليه في لم في يدفرنا بالتصورة الجوالية المناسة عمر بالإحضور سلى القد عليه وسلم سەنە دھوكە دَشینغادسود دالجنے قابیعے دبیلاد کما کرسے تھیے منع فوالمایا دیا چیزیں ان کی زندگی عمل إنزين والله تعالى فتفرال وكوست فيمي وينب عطافر مال تحي الهيره مين جهاره والمعفرت عووان عاممان والمنافرة والمتاجرا كردت متفواكة المتابيان بإيشاه سرازال موري هي، بديد طيبه شف انهول حدثه يخط الكعل أنديهال مدد فكامتروب بيبيء فروجيج وتبجير جن صاحب کے بہال خط لکھا انہوں نے دوخرے میٹاجیب ہے میٹور و کیا،انہوں نے ، كمال كنت أوى مجي كالراده التي الال كرواد برادفوج العيام الدول البيارول الم عِلد برانك مي كلايك كرو ينظوز عاله وميول كوي دورايك فالال في في أوراد والك برار ك مقاعليك بين ينجع للكات فإلان كالمجيجة وورجه الكري جراليك مقابل من ب الك قلال كو لَيُّتِينَ وَوَهُ وَالْكِيمَةِ مِنْ النَّهُ وَمَعَالِمَا مُثَالِما مُثَالِما النَّهِ وَلَيْكِ بِمُوارِكَ مِعَالِما مِين عول وأيك الك أنك أوى اليك وبزايه كامقا بلسكتان بيدار بداى بركيل كيا كياوان بي خار آرام علما كو بهجيا . كما م بين مين عيارة رفيا مراب لي بين بيد من جب جنهور في بير مشوره

و یا تھا، انہوں نے کیا یہ کہ سید ھے نصرانی بادشاہ کے باش بہنچے، اول تو اس باوشاہ کو تعجب ہوا کہ بدکیے آمجے؟ باڈی گارڈ ( محافظ ) میرے ساتھ بوج میرے ساتھ انتظام میرے ساتھ ،اس سب کو چیر میاڑ کر نگلتے میرے یاں کیے پینچ محتے؟ انہوں نے کہا بادشاه سلامت سے كرتم مسلمانوں كوكيوں پريشان كرتے ہو؟ بادشاہ نے كہاان ميں كوكى كام كاآ دى نيس ، انبول نے دريافت كيا كدكام كاآ دى كے كہتے بي؟ باوشاه نے كبا: یارشیں نہیں ہوتیں، بارش برسا دے، انہوں نے کہا: بارش برسا نااللہ کا کام ہے، بندے کا کام تھوڑا ہی ہے، چلو، اچھی بات ہے، جیمی انہوں نے وضو کیا اور دور کعت نماز پڑھی، مسلوة الحاجة اور ما تحداثفا يا وعاك لير، كها: الله الله اليرتير الثمن ، تيرب رسول صلى الله عليه وسلم كاوشمن مسلمانول كاوشمن، وين اسلام كاوشمن اس صديس ب كه بارش نہیں ہوتی ، بارش برسادے، مہر بانی کرتے بارش برسادے کداس کے ظلم سے نجات مے، دعا کر کے امھی مند ہر ہاتھ مجھیراتھا کہ بادل آیا، بارش خوب بری واس بادشاہ ہے كها: بنا، اب فوبارش بعي موكني؟ اس في كها: تعيك ب، من فوج مثالينا مون، جنك بندكر وی، فوج ہٹالی، کھے روز کے بعد پھراس نے حملہ کیا، اب سے خود مجے اس جہاد میں اوروہ سارے لشکرکو چیرتے محازتے تصرانی بادشاہ کے وہاں پنچے، وہ بیٹھا ، واتھا، دیکھ کریے يجان كباءانبول في اس يكبا: اولعراني الوف كيادعده كياتما؟ وعده خلافي كرتاب، مچربیز کت شروع کی؟اس کواتی هیت ہوئی کہ وہاں ہے اٹھ کر بھا گا،ساری فوج اس کو و مکیدری تھی مکسی کواتنی مجال نہیں کہ اس کوروک دے، جما کتے بھا گئے آخراس نے وریا میں چھلاتک لگادی، یہ پیچمے پیچمے دوڑے اور ٹاگک پکر کراس کو بی سے تھسیت کر لائے ،ساری فوج کے سامنے ہے،ساری فوج کواتنی ہمت نہیں کدان کوروک دے اور

ا ہے بادشاہ کو چھڑا نے ،اللہ نے ان کو جیب اتن دی تھی ،اس داسطے کہ صدیث یا ک مین ہے کہ کسی دل میں دوخوف جمع نہیں ہو کیتے کہ خالق کا بھی ڈر ہواور مخلوق کا بھی ڈر ہو۔ جس شخص کے دل میں خالق کا ڈر ہواس کے دل میں مخلوق کا ڈرنییں ہوتا بخلوق کا ڈراس کے دل سے نکل جائے گا ادر جس کے دل میں خالق کا ڈرنہ ہودہ مخلوق ہے ڈرتا ہے ، اس ہے بھی ڈرے گا ، اس سے بھی ڈرے گا۔

ا ج آب حفرات سے مطالب میدان جنگ میں جانے اور سر کانے کانہیں، بلکہ اس ہے بہت بلکامطالبہ ہے، وہ یہ کہ وقت نکالیں ،ایک بستی ہے دوسری بستی میں جا کیں، چنے کاموتع ہوتووہ گزاریں، پانچ سات روز کاموقع ہودہ گزاریں،اپنی اپنی. حیثیت کےمطابق جس کوجتناموقع ہو وہ گزارے،مطالبہ توزیادہ بخت نہیں ہے، پچھ زیاده مشکل نیس ، کوئی پریشانی کا باعث نیس ، نیس مجھنا جا ہیے کہ ہم جا نیس گے تو ہماری د د کان کوکون سنجا لے گا؟ گھر کوکون سنجا لے گا؟ارے! وہ سنجا لے گا جس نے گھر دیا ہے،جس نے بیدد وکان دی ہے، بچوں کو وہ سنبھا نے گاجس نے بدیجے عطافر مائے ہیں، صحابہ کرام رضی الله عنهم کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اینے محروں سے بالکل مطمئن تھے، جب ریکھا کہ جہادکا موقع نہیں ہے، جہاداس وقت ' بیں جور ہاہے ، ہم نے سوملے کداستے گھر اسپنے اٹل وعمال کے باس چلے جا کیں ، تا کنہ ان کی خبر گیری وحفاظت کریں ،اس سے استطیر روز حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: واپس چلو ۔ گھر چینجنے ہے پہلے پہلے معلوم ہوا کہ جملہ ہوگیا، جب تک فکرتھی دین کی ،اس وقت تک اللہ نے محرکی حفاظت کی اور جب اسینے بچوں کی خودفکر شروع کی تو وشن نے حملہ كردياءاس ليحتفاظت كرنے والاتو اللہ ہے۔

اور جولوگ اللہ کی راہ میں نہ جا سکیں و جگم از کم جانے والوں کی اعانت کریں ، پڑوئی میں ایک مختص چاہ گیا ہے چلے میں ، جوا وسرے پڑوئی میں آس پاس ، وہ ان کی حفاظت کریں ، ان کے گھر کی حفاظت کریں ، پوچھ لیں ، بھٹی اُسی چیز کی ضرورے تو نہیں ہے؟ وہ بھی ان شا ، اللہ ان کے شریک میں ، ان کو بھی اجروثو اب ملے گا ،اس طریقے پر ایک دوسرے کی نفر ت کرتے ہوئے کا سکر تے رہیں ۔

افریقہ ٹر ایک طبہ تین ڈاکٹر ٹیں ،انہوں نے آپس میں طے کر رکھا ہے کہ جار مہینے یہ ڈاکٹر ٹین ،انہوں نے آپس میں طے کر رکھا ہے کہ جار مہینے یہ ڈاکٹر ٹین کا ،باتی دو اس کا ایک تبالی حصداس کے مکان پر بہنچادیں گئے :و گیا ہوا ہے، پھر جار مہینے کے لیے دو سرا جائے گا،ای طرح ہوگا، کا م بھی جن رہا ہے ، ڈاکٹری ہی ہوری ہے ،سب کی آ مدنی جائے گا،ای طرح ہوگا، کا م بھی جن رہا ہے ، ڈاکٹری ہی ہوری ہے ،سب کی آ مدنی بھی ہوری ہے ،انٹد کے دین کی خدمت بھی ہوری ہے ،انٹاعت بھی ہوری ہے ،کتنا انجھا طریقہ ہے؟!

اگریباں بھی ہی ہی تھا کا کوئی نظام بنالیاجائے ، بین نیس کہتا کہ ساری جماعت
نظام بنا ہے ، بلکہ جیسے جیسے جس صالات کے مناسب ہواس طریقہ پرلیاجائے ، تو ان شاء
انلہ اس طرح گھر کا کاروبار بھی چہتار ہے گا اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی ، وین
بھی سیجھتے رہیں گے ، اس ہے اتنا پڑا قائدہ ہے کہ لندن جی تبلیغی جماعت میں ایک
صاحب کی تقریرین ، جو عالم نہیں ہتے ، انہوں نے تقریر جی تقریبا وو سو صدیثیں بیان
کیس ، الفاظ عربی کے بیان نہیں ہے ، بلکہ کہا ، ہم نے عماء سے مناہے کہ صدیت میں آتا
ہے ، ایسا آیا ہے ، توریہ سنتار ہا ، سب سیح سیح جی بیان کیا ، کوئی فیط چیز بیان نہیں کی ، حالال
کے مالم نہیں ، اس کے باوجود جب تغیبی طقہ ہوتا ہے ، جب کتاب سنائی جاتی کو جاتی کو رہے سنتے ہیں اور من بن کے یاد کرتے ہیں ، یاد کرکے بیان کرتے ہیں ۔

اور جولوگ بہت ہی معذور ہیں ، وہ کم زکم دوسری طرق کی اعانت تو کر سکتے ہیں کہ کسی طکہ لیٹنے ہیٹھنے کی ضرورت ہے ، کسی کے پاس بستر نہیں ، کوئی شخص کمزور ہے ، وضوکر نے ہے ، وضوکر نے ہے ، اس کو ور جاتا پڑے گا، لوٹا پانی کا بھر کے دے دو ، وضوکر نے ہے ، اس طرح جسمانی خدمت کر سکتا ہے ، غرض کوئی بھی شخص اعانت کرے ، وین کی خدمت سے بے نیاز نہ ، وہ ہس جس طریقے ہے بھی ہو سکے خدمت کرتے رہیں ۔ اللہ تعالی تو فیتی عطافر ہائے ، کہنے والے کہ بھی ، سننے والے کو بھی ۔

وصلتي الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمّدواله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.